

# جمله هقوق سجق ناتتر محفوظ مين

خطاب معهد حضرت مولانامفتى عبدالرؤف ساحب تكمروكا وظلم

صبط وترتيب يعيب محموعيدالتريمين صاحب

تارخُ اشاعت بيه جولا في ٢٠٠٥ و

مقام معدبيت المكرم كلشن ا قبال ، كراجي

بابتمام بيب ولوالشريمن

ناشر المله مين اسلامك پبلشرز

كبورْتك ميد ظيل الدفراز (0300-2669164)

اِست جمعه = ا روپے

#### ملنے کے پتے

🥸 💎 میمن اسلا یک پیکشرز ۱۸۸۰/۱۰ لیافت آباد، کرایی ۱۹

دارالا ٹراعت، اردد بازار، کراچی

کمتبه دارانعلوم کراچی ۱۳

\*

ادارة المعارف، وارالعلوم كراحي ١٠

🗞 کتب خاند مظهری ممکثن ا قبال براجی

اقبال بكسينز معدر كراجي

wordpress.co.

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

# بيش لفظ

حضرت مولا نامفتي عبدالرؤف سكصروي مظلهم

جعد کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المکر م گفش اقبال کراچی میں سیدی واستاذی حضرت مولا نامح تقی عنی ندظلہم العالی کا بہت نافع اور منید وعظ ہوتا ہے، احقر بھی اس میں اکثر حاضر ہوتا ہے، اور مستفید ہوتا ہے، کھی حضرت سفر پر جاتے ہیں تو احقر کے بیان کا اعلان فر الدیتے ہیں ، یہ ناکارہ اس لائق تو نہیں ہے کہ وعظ وفیعت کر سکے تا ہم تعیل حکم کے پیش نظر دین کی پچو ضروری با تیں عرض کیا کردیتا ہے، جن سے خود کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض احباب ہے بھی ان کا مغید ہونا معلوم ہوا کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض احباب ہے بھی ان کا مغید ہونا معلوم ہوا ہے، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے قبول فر ما کیں ۔ آئین ۔

بیا نات کو محفوظ کیا، نیمران میں ہے بعض بیانات کیسٹ کی مدد ہے لکھ گڑا کتا بچہ کی شکل میں شائع کئے ،اوراحقر کے چندر سائل بھی شائع کئے میں ، اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ''اصلاحی بیانات'' کے نام سے شائع کررہے

> ۔ ان میں ہے اکثر بیانات احقر کی نظر ٹانی کئے ہوئے ہیں بعض جگہ احقر نے کچھ ترمیم بھی کی ہے ، اور احادیث کی تخ سے کرکے ان کا حوالہ بھی

الطریع چھریم میں ہے اور احادیث فاحرین کریے ان کا خوالہ میں درج کیا ہے ، بہر حال سے کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تقاریر اور رسائل کا مجموعہ ہے۔

اس ہے کسی مسلمان کو فائدہ بہنچنا جھش اللہ تعالیٰ کانشل ہے،اورا گر اس میں کوئی بات نیے مفیدیا غیرمتاط ہوتو یقیناوہ احقر کی کوتا ہی ہے،متوجہ فر ما کرممنون فر مائمیں!

الله تعالی این نظم و کرم سے ان بیانات کوا حقر کی اور تمام پڑھنے اور سفنے والوں کی اصلات کا ذریعہ بنا کیں ، ذخیرہ آخرت بنا نئیں اور مرتب، و ناشر کوائی خدمت کا بہتر ہے بہتر بدلہ و نوں جہانوں میں عطافر ما کیں۔ آمین۔

بنده عبدالرؤف سكحرى

بسم الله الرحمان الرحيم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامعہ وارالعلوم کراچی کے ہمیں جامعہ وارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اور مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف شفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب وامت برکاتہم کے اصلاحی بیانات کی پانچویں جلد شائع کرنے کی معاوت عطافر مائی۔

حضرت مولانا محمد قلی عنائی صاحب مظلیم انوار کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المکرم مخلین اقبال کرا چی میں اصلاحی وعظ فر ماتے تھے۔ جس وقت حضرت مولانا مظلیم سفر پر ہوتے تو آپ کی غیر موجود گی میں حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب بیانات فرماتے تھے، اور اب مہینے میں دوا توار بیان فرماتے ہیں۔ الحمد تلد آپ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی پورا اجتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تک آپ کے بیانات کی کیسٹوں کی کیسٹوں کی

تعدادسوے زائد ہو پیکی ہے۔ انہی بیانات میں سے بعض کومیر سے جوادر کرم جناب مولانا عبد القدمیمن صاحب نے ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے قلم بند فرمایا ہے، جوعلیحدہ کما بچوں کی شکل میں شائع ہو پیکے ہیں اور ان کے ذریعہ بہت سے مسلمانوں کوفائدہ پہنچا۔

اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو تبول فر مائے ،اور صدق واخلاص کے ساتھواس سلسلے کوآ کے بڑھانے کی ہمت اور تو نیق عطافر مائے۔آمین۔ ولی اللہ میمن

ميمن اسلامك پيلشرز

Desturd Dodes Windpiese com

# اجمالي فهرست

| 74   | خواتين كايرده، يا كدامني كاذريعه       |
|------|----------------------------------------|
| 41   | بل مراط كرمات مراحل                    |
| 99   | ع يولنے كواكم                          |
| ir.  | ابتاع سنت اور در دو شریف               |
| اهرد | آيت الكرى، جان د مال كي حفاظت كاذر بعد |
| (9)  | فضائل سورة يليس شريف                   |
| 444  | سورة اخلاص كي نضيلت والبميت            |
| 444  | سوروً ملك معذاب قبرے بچائے والی ہے     |
|      |                                        |
|      | ,                                      |

|          | , e        | -55. <sup>CDM</sup>                               |
|----------|------------|---------------------------------------------------|
| besturd! | ooks.word  | فهرست مضامین                                      |
|          | صغی        | عنوان                                             |
|          |            | خوا تنین کا پرده <i>ا</i> پا کدامنی کا دربیه      |
|          | ا ۳۰       | نماز روزے کی طرح پر دوہمی فرض ہے                  |
|          | ۳۱ ا       | پروه نه کرنے پرسخت دعیدی ہیں                      |
|          | ן נישן     | بروه کرنے پرشکرورنه استغفار                       |
|          | ۲۲         | ووهمناه گاروں میں قرق                             |
|          | , PT       | یہ خطرناک بات ہے                                  |
|          | ۲۳         | ېږده کوشليم کرين اور ټوبه کرين                    |
|          | ۲۳         | گھرکے اندور ہے والے نامحرم ہے پر دہ کا طریقہ      |
|          | ۲۵         | چېره اور بختيليال کمو نئے کی حنجائش               |
| ·        | ا ۵۲       | باہرے آئے جانے والے رشتہ دار دل سے پروہ کا طریقتہ |
|          | 77         | مرد ول کومر دانه کمرے بین بٹھایا جائے             |
|          | PZ         | توى اگرنه جا ہے تو بہائے ہزار                     |
|          | ۳۸         | محرے باہر نکلتے وقت پر دو کی کیفیت                |
|          | 44         | ﴿ الله حيا دريا برقع سے بوراجهم چھپے              |
|          | ۳۸         | ﴿٢﴾ چا درادر برقع مونا ہو                         |
|          | <b>1</b> 4 | <i>************************************</i>       |

عنوان ﴿ ٣ ﴾ برقع وُحيلا وْحالا بو ﴿ ۵ ﴾ خوشبولکی ہوئی شہو ٣٩ شہر کے اندر بحرم کی ضرور ت ٹہیں سفر حج کے لئے تحرم کا ہونا ضرور ٹی ہے [4] ہے پر دگی پر بخت وعید ہی የተ عارجنتي عورتمل ۲۲ حارد وزخي مورتي ٣٣ بخشى ہوئى عورت اور ملعون عورت ۵۱ جہنم میں خواتین کی کثریت کی وجوہات 40 أشيطان كاعورت كوتكنا ناميتات يرده كانتحم ہمیں بردہ کی زیادہ مضرورت ہے γ۸ بے یردگی بے شار گنا ہوں کا ذریعہ ہے 49 محمر کے نوکراورڈ رائیورے پر دہ کریں 4 عورت کی آواز کامجی پردہ ہے ۵٠ ا وبل جنم کی د و جماعتیں ا۵ میلی جماعت: ووسروں پرظلم کرنے والوں کی ہے ۵۲ دوسری جماعت الیاس بینے کے باوجود تکی خواتمن کی ہے ٣ باريك لمإس يبنخ كى ايك جائز صورت ۵۲

| • | _ |
|---|---|
| _ |   |

S.COM

|         | الا ا      | <u> </u>                                         |
|---------|------------|--------------------------------------------------|
|         | المنفق     | عنوان                                            |
| besturd | % ه        | چست لباس میننے والی خواتین                       |
| 1000    | ۵۵         | ناقص لباس مبنتے والی خواتین                      |
|         | ۵۵         | ساڑھی ایک چکا پہنا وا ہے                         |
|         | ۵٦         | مردوں کو ماکل کرنے والیس اور خود ماکل ہونے والیں |
|         | <b>3</b> 4 | اليي خوا تين جنم ميں جا نسي گي                   |
|         | ۵۷         | حضور ﷺ کا امت کی خوا نتین کود کی کررونا          |
|         | ۵۸         | خوا تمن کو چھ طریقوں سے عذاب                     |
|         | ۵۹         | بے پردگی کی وجہ سے عذاب                          |
|         | ٦٠         | د نیامیں خداحیا ہی کرلو                          |
|         | ۱ ۲۰       | یے بروگی میں آ زاوی کا دھو کہ                    |
|         | 41         | زبان دراز ئ پرعتراب                              |
|         | 41         | ا ٹایاک دینے اور قداق اڑائے پر عذاب<br>ال        |
|         | 46         | عسل میں لا پر وائی کرنا                          |
|         | 46         | یا کی کا دانت شروع ہوئے پر نماز فرض ہو جاتی ہے   |
|         | 47         | ناجا تزنعلقات پرعذاب                             |
|         | 48         | حجوث اور چنگی پرعذاب                             |
|         | 44         | ا انقاتی کا سیب جموٹ اور چغلی<br>ا               |
|         | 46         | چىلى ئى ختىقت                                    |
|         | 4۵         | حسد کرنے اورا صان جبآلائے پرعذاب<br>             |
|         |            | <del></del>                                      |

عنوان حبدكي حقيقت 44 حسدكاعلاج 44 الثدتعالي كأنتسيم يراعتراض 44 احسان جبلاتا كناوب 44 نیک سلوک اور ہدیتخنہ الند تعالیٰ کے لئے دو 44 44 مگھر کے مردخوا تین کو پر دہ کرنے پر آ ماوہ کریں ۷٠ مل صراط کے سات مراحل تیامت کےون بل صراط پرسات اعمال کی جانج پڑ تال 40 | بل صراط سے گز رنے والے کون لوگ ہوں گے؟ 48 إلى مراط يرسب سے يملے ايمان كى جانج يز تال بوگ 44 وومرے نمبر برنماز کی جانچ پڑتال ہوگی 24 نمازیں سنت کے مطابق بڑھتے 24 ۷۸ انمازے چوری ا بني نماز کا جا تزوليس 44 ناقص نما زؤخول جهم كأذريعيه ۸. نیسر نے نمبر پررمضان کے روز وں کی جانچ میز تال ہوگی ΑĪ حقیقی روز دوہ ہے جس میں اعضاء کو گنا ہوں ہے بچایا جائے ۸Ι

غنوان چو تھے نمبر پرز کؤ ۃ کی جا تج پڑ تال ہوگ 14 ز کو ہ کے محم مصرف کون ہیں؟ ۸۲ اركوة ب متعلق ايك ابهم كوتا اي ۸۳ أتيرادجثر 44 و نیا میں ہی ا بنا محاسبہ کر لو 92 ناحق تمی مسلمان کاحق بارنے کی ہولنا کے سز ا 94 ا خلاصہ ب<u>ا</u>ن 41 سیج بو لنے کے فوائد 1.7 زبان اورغمل دونول تن جيا سونا حاسب 1-4 الشتعال كالزديك سيابنده ۱.۲ سیاآ دی مدیق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے 1.6 ہے ہر حال میں نفع بخش ہے ۱۰۵ الله تعالی کے ہاں تمن چیزیں بوی میں 1.4 سے یو لئے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے ŀΛ وودعاؤل كاامتمام كرناحا يبخ 144 حجوث نہ ہو لئے پر انعام 11. مجموث سے بیخے کا طریقہ

منۍ ک عنوان سنوں کے اہتمام کے لئے ایک دوسری مفید کتاب 141 سنتول يرعمل قرب كاذريعه 100 کثرت درود شریف قرب کا ذربعید 144 تبامت کی ہولنا کیوں ہے حفاظت کا ذریعہ ہے 144 المائل هيند ب 144 کثرت درود کی بنا پرعرش کا سامی نصیب ہوگا 127 ایک مثال ہے مجھیں ١٣٣ منتوں پڑنمل کرنے کاطریقہ 127 زندگی میں ایک بار در ود یو هنا فرض ہے 170 درود یاک کے پچھ مسائل ۱۲۵ يعض وتأبيول يرتنبيه 124 حضرات محدثين كالمنتق رسول 🌉 144 درود ماک لکھنے کی ایک خاص فضیلت I۲۸ درود کی برکت باعث مغفرت ہوگی I۳۸ ورود ثريف لكعنه كاانعام 149 در دوشریف کی برکت ہے اتی سال کے ممناہ معانب 16. خواب میں مُروے ہے ملا قات کا اکثیرنسخہ 100

|          | .<6      | ses.com                                        |
|----------|----------|------------------------------------------------|
|          | - Margh, | (18)                                           |
| 1671     | صغی ا    | منوان                                          |
| Desturd! | ነየሃ      | ورود پاک بخشنے کی وجہ ہے ستر ہزار کی پخشش      |
|          | 164      | در دوشریف کوزندگی کامعمول بنالیس               |
|          | ነላሌ      | ور و دشریف پڑھنے کے در جات                     |
|          | 166      | للمفتى اعظم رحمة الثدعليه كالمعمول             |
|          | ነሱቃ      | درود شریف پڑھنے ہے جا جنوں کا پورا ہونا        |
| İ        | ואַצ     | ا اہم یات غور ہے میں                           |
|          | ۱۳۸      | ا ایک بزاد مرتبه در د در پڑھنے پر خاص بشارت    |
| {        | ۱۵۰      | ورود پاک پیچانے پرستفل ڈاکیے                   |
|          | 100      | علمائے دیو بند کا متفقہ عقیدہ                  |
|          | اھ]      | کثریت ورود کی وجہ سے تحقیم نعمت کا ملنا<br>مین |
|          | اها      | آتحفرت ﷺ کا درود پڑھنے والے کے مندکو اوسردیتا  |
| 1        | ıar      | حضور ﷺ کے بیچ عاش کا واقعہ                     |
|          | ۱۵۳      | عاشق رسول کی درخواست<br>سرگار میرون کر است     |
|          | 124      | سنت کے طریقے کے بعد کو ٹی طریقہ نہیں           |
|          |          | آيت الكرى                                      |
|          |          | <b>جان و مال کی حفا ظنت کانسخ</b> ه            |
|          | 140      | تمهيد                                          |

| ľ         | 7/0/4 |                                             |
|-----------|-------|---------------------------------------------|
|           | سنخ ا | عنوان                                       |
| besturdu! | 141   | سب سے افضل آیت                              |
|           | 141   | عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے         |
|           | 144   | ایک بز رگ کی تماز                           |
|           | 148   | ا نماز کی مثال حسین وجمیل عورت              |
| ĺ         | 1414  | تمازیش آنکھیں بند کر نا                     |
|           | 1414  | انماز میں غیرا فقیاری خیالات ووساوس         |
|           | 143   | آنیت الکری کی صورت                          |
|           | 142   | آیت الکری چوتھائی قرآن کے برابر ہے          |
|           | 144   | آیت الکری پڑھنے پرفر شتہ کا تقر ر           |
|           | । ५५  | ا انتمال کے ذریعے سفیرہ گناہ معالب ہوئے میں |
|           | 144   | کمیرہ گنا ہوں کی معانی کیلئے تو بہ ضروری ہے |
|           | 14.4  | . حقوق العباد سے تو بے کریں                 |
|           | 149   | '' آیت الکری' 'جنت میں لے جانے والی ہے      |
|           | 149   | آیت الکری پڑھنے والاصدیق یا عابد ہوگا       |
|           | 14.   | آیت انگری حفاظت کا در مید                   |
|           | 14.   | جا ليس روزتك كيك نفا ظنت                    |
|           | ∠     | حضرت ابو ہرمے ہی چوکیداری کا ایک واقعہ      |
|           |       |                                             |
|           |       |                                             |

عنوان ايك دلجيب تعبه 147 آیت الکری اورمعو ذ تین پڑ مدکر دم کرنا (44 روزانه محجوری چوری ہوتا 144 ا مال کی حفاظت کا ذریعه 144 🛚 جنات چوری کرتے ہیں 144 و کان پرآیت الکری کامعمول 149 تنمنا كام باعب هفا ظت اور باعب خمرو بركت 144 يىم الله كى بركات lA+ بم الله نه يزحنه كي توست IAY ممرین داخل ہوتے وقت مسم اللہ'' IAM نغلىمىد قدكى ابهيت IAP صدقه میں کا لے بمرے کا ویج ما تزنیس I۸۳ مان کے بدلے جان کاعقبدہ غلط ہے ۱۸۲ بكري كے بجائے نفذرتم كامدت IAA مدقه كامعمول بناليس 140 مدقدک برکات IAH ان کا مول پر کو کی خرج نہیں IAH معمول بنائے والوں کا تجربہ 114

ess.com

pe

|            | .0101                                              |
|------------|----------------------------------------------------|
| الصافح الم | عنوان                                              |
| IVY        | ریل کا ژی میں حفاظت خدا دندی                       |
| 149        | اسم اعظم                                           |
| 149        | مسی عال کے پاس جانے کی ضرورت نہیں                  |
| 19.        | خلاصه                                              |
| <u> </u>   | ·                                                  |
|            | فضائل سورهٔ لیبین شریف                             |
| 192        | تمهيد                                              |
| 1914       | الله کے غفورالز حیم :و نے کا مطلب                  |
| 190        | الله تعالى شد يد العتنا ب بھي ميں                  |
| 194        | عمنا ہوں کو چیسو زیا ضروری ہے                      |
| 194 .      | وواسے زیاد و پر بیز ضروری ہے                       |
| 194        | محمنا ہوں ہے بچنا پر ہیز ہے                        |
| 191        | ایک خوبصورت مثال<br>اے می والے کمرے میں آنگمیٹھیاں |

|         | the session and the session of the s |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Dollar | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194     | مر دگرم ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194     | مناه کا نتجہ کری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰۲     | مناہوں ہے بیچنے کا اہتمام نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F-1     | بدنگای میں اب مجی جرا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۲     | قرب کے لئے مما وچوڑ نالازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4     | سب سعة بإده مبادت كر اركون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳     | ميح شام سورة بخيين كالمعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲-۵     | سودة يخسين يادكركيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y-4     | مورة فيمين بإدكرنة كالخريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.6     | قيامت شكروز ما فع أخمايا جائے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠٧ ا   | الى مرقر آن عن فتم كردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y-A     | و کِیمَر پڑھ نیا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰۸     | ووران سترسورا کیلین پڑے گیں<br>مصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4     | قرآن کا دل سوءَ کٹیمن<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱۰     | ول کوؤ آ کرینا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y1-     | ا بارون الرشيد كا ايك واقعه<br>عقل سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۰     | عقل مند کنیز<br>مدریجه به د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y11     | یا دشاہ کا کنیز ہے نکاح<br>دی مذہب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414     | ذ کرانشه کا ایتمام کرد<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

عنوان سورۂ طبین کا دی قر آن کے برابرٹو اب اولا و کے لئے ایسال ٹواب 111 ابچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا ۲۱۲ اولا دکونیک بنانے کی کوشش کریں ۲I۵ میج تک مغفرت ہوجاتی ہے 410 حاجتیں یوری ہوجاتی ہیں 114 ونیاوآ خرت کےمسائل کاحل 414 ميےمنے كاحل نبيں 414 و فخص آساندں میں رہاہے YIA سورہ کلیمن ہے کھانے میں برکت 114 مرنے والے برسور أكليين برُ هنا 419 سور کالیمین سے بیار یاں دور ہوجاتی ہیں خلامہ 44. فغنائل سورؤ ليبين 444 دى مرتبة رآن كريم يزهن كاثواب 271 سورة لليمن يزعة يربخشش ۲۲۳ مغفرت كاذربيه 222 شیادت کی موت YYY نروريات كايورا بونا

1855, COM

|         | 1010  |                                             |
|---------|-------|---------------------------------------------|
| .di     | من    | عنوان                                       |
| besturd | 440   | سمولتیں اورآ سانیاں                         |
|         | ۲۲۵   | سورهٔ کٹیمن کی دس برکات                     |
| ļ. ļ    | 444   | سورة يليمن كي عظيم فائد ب                   |
|         |       | سورهٔ اخلاص کی فضیلت واہمیت                 |
|         | ۲۳۱ . | چھوٹی اور آسان ترین سور ۃ                   |
|         | 777   | يهال جن ہونے كا مقصد                        |
|         | rrr   | ایک ایک مناه جیموژ تے جا کمیں               |
|         | ++~   | محض معلو مات و ربعه زمجات نهیں              |
|         | 4۳3   | بہلے دوراورموجودہ رور پس فرق                |
|         | 220   | علم زيا دومن تم                             |
| }       | P7"4  | سور یا اخلاص ایک تمالی قرآن کریم کے برابر   |
| }       | 444   | باره مرتبه سورهٔ اخلامی پز مصنے کامعمول     |
| :       | 749   | قرآن کریم کا تُواب منتیم کردینِ             |
|         | 779   | ایک محانی کا ہررکعت میں سور ہ اخلام پڑھنا   |
|         | 44.   | سورة اخلاص من الله كامحوب بنادي <u>ا</u>    |
|         | 44.   | نماز ون میں ایک سور <del>د</del> متعین کرنا |
|         | 441   | جنت دا جب بو <sup>م</sup> تی                |
|         | ተየተ   | یجاس سال کے صغیرہ کناہ سعاف                 |

besturdul9

عنوان تین کام کرنے پرانعام 777 يبلامل: قاتل كومعاف كروينا ۲۴۳ ووسرامل: پوشید وقرض او اکر ویتا ۲۴۳ تيسرانكل: وي مرتبه سورهٔ اخلاص يز هنا ۲۳۳ دک مرتبہ مورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں کل 444 د نیا کامل اورای میں رہنے دالے کا حال 444 اسماب راحت موجود، راحت مفقود 474 و نیا کی حقیقت ۲۳۷ " وین" راحت بخش ہے ۲۲۸ معنرت ايرابيم بن ارهمٌ كاواقع 474 المدتعالي كالاش من جنگل حلي حمير ۰۵۲ مغنوب الحال كاثمل قابل تنفيذنين 401 اعلیٰنسل کے جارتھوڑ ہے YAY آ خرت تک پہنچائے والے گھوڑے ۲۵۳ المخ کی یاد شاہت کی پیش کش ۲۵۳ در <u>یا</u> کی محچملیول پر حکومت ۲۵۲۲ ولول پر حکومت ہے ሃልየ اسلی راحت وین پر چلنے میں ہے ۲۵۵ ۲۵۵ خلاصه

wiess.com

عنوان 404 سورۃ) خلاص کے نصائل ۲۵۷ تهائی قرآن کریم کا نواب جن**ت** کی خوش خبری YOA 404 جنت کا وا جب ہو تا پیاس سال کے ممنا ہوں کی بخشش 44. منت میں دائی طرف ہے داخلہ 44. جنم ہے برات ۲4. 441 [ جنت بش محلات بچوکے زہر کا تریاق **FAI** ويزه بزارتكيال 444 بیاس مال کے گنا ہوں کی مغفرت 247 مرتے ہی جنت میں داخل ہو تا 244 44 P. جنت کے ہر دروا ز ہے ہے داخلیادرحورعین ہے نکاح فراخي اور كشادكي 444 ہرچز ہے کفایت ۲۹۲۲ سورة اخلاص عقيم دولت 446 ۵۲۷ سورهٔ اغلاص کا وتر میں پڑھنا مب سے عظیم سور ق 440 فجر کی سنتوں میں سورہ اخلاص کا پڑھٹا

besturdub

| <br>  |
|-------|
|       |
| عنوان |

|         |              | * ES-S-COM                                   |
|---------|--------------|----------------------------------------------|
|         | (Silve       | عنوان (                                      |
| besturd | 444          | برشرے تفا ظت<br>م                            |
|         | 442          | طواف کی د ورکعتوں میں سور ءَ اخلاص کا پڑھتا  |
|         | 444          | مغرب کی نما زیش سورهٔ اخلاص کا پڑھنا         |
| Ş       | Y42          | الله تعالىٰ كامحيت فريانا                    |
| أ       | r4A          | بهتر یې دم                                   |
|         | አዮሃ          | فقرد فاقه كاد دربونا                         |
|         | 744          | عِارِمِ تِبَةِرَ آن مجيدِ بِرُحضَ كَا لُوابِ |
| !       | <b>۲</b> 49  | سوتے وقت کا دم                               |
|         | የዛባ          | فراخی رز ق کا مجرب ممل                       |
|         | Y2.          | ا فتنه وتبريج حفاظت                          |
| !       | 721          | ا بے مثال سورتیں                             |
|         | 741          | مورة اخلاص مِنْ هِنْ يِمغْمَرت               |
|         | 441          | سنر میں قراخی                                |
| •       | 12r          | چېنم کا حرام ہونا                            |
|         | 444          | گنا ہوں ہے حفاظت<br>م                        |
|         | 725          | عظیم سعا دتمیں                               |
|         | ۲ <b>۷</b> ۳ | شفاعت قبول ہو ہا                             |
|         | 429          | سور ؤ اخلاص کی وجہ ہے تخلیم مرتبہ            |
|         | 724          | سورة اخلاص قبرستان مِن پڑھنے کا تواب         |

|           | , co          | 55.CDM                                      |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| ,0        | منی ۱         | متوان                                       |
| besturdub | 724           | مهم اعظم                                    |
|           |               | سورة ملك عذاب قبرسے بچانے والی ہے           |
|           | ۲۸۰           | تهيد                                        |
|           | 74-           | فنيلت بيان كرنے كامتعمد                     |
| ·         | PAL           | مستبات کی پابندی محامطلوب ہے                |
|           | PAI           | الله تعالى كامحبت كانقاضا                   |
|           | HAY           | سورة ملك كى خاص نضيلت                       |
|           | 14 <u>1</u> 1 | عذاب قبر كاايك واقعه                        |
|           | MO            | عذاب قبرسے پناہ مانگو                       |
| ŀ         | MP            | عذاب قبرتظراً نا ضرور کانین                 |
|           | 1744          | عذاب وثواب روح كوموتاب                      |
|           | PA4           | مناہوں ہے بچنا عذاب قبرے بچنے کا ذریعیہ ہے  |
|           | 442           | عذاب تبر کاا یک ادروا تعه                   |
|           | 749           | مرف اعمال قبر میں انسان کے ساتھ جاتے ہیں    |
|           | 19.           | بال بے رقاچ ہے<br>ا                         |
|           | 441           | الل وعمال مجمى مرئے کے بعد کا منہیں آتے     |
|           | <b>79</b> 7   | نیک آ دی کولوگ تو اب پینچا تے ہیں           |
|           | 797           | ممروالے بھی مرنے کے بعد تعلق فتم کردیتے ہیں |

|           | <i>20</i> 4 | BES.COM                                          |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
|           | 6.70        | <u> </u>                                         |
| light     | صغی         | عنوان                                            |
| besturdu! | 19m         | مرنے والے! عبرت حاصل کر                          |
|           | 795         | دوست احباب بھی مرنے کے بعد کام نیس آتے           |
|           | rar         | غلامه                                            |
|           | 143         | سور ہٰ" تبارک الذی ' عذاب قبر کو دور کرتی ہے     |
| ĺ         | 794         | سورة ملک زبانی یا وکرلیس                         |
|           | <b>79</b> 4 | حضورصلی الله علیه وسلم کی خوا ہش                 |
|           | 192         | میں ورت عذاب قبر ہے نجات دینے والی ہے            |
|           | 744         | عذاب قبردور ہونے کا وا آخہ                       |
|           | 199         | ا سور ہ ملک پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک اٹمال بھی کرے |
|           | ۳-۱         | نجات كارات                                       |
|           | ۳۳          | : حضورهملی الشه علیه وسلم کامعمول                |
|           | ۲۰۳ ۱       | بخشش كاذريعه                                     |
|           | ۲۰۵         | عذاب تبرسے بچانے والی                            |
|           | ٣.۷         | سورةً ملك كا ثواب                                |
|           |             |                                                  |
|           |             |                                                  |
|           |             | _                                                |

besturdubooks.wordpress.com **خواتین کا پرده** پاکدامنی کا ذریعه معور ريافت كبوكراني

مقام خطاب : جامع مبجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تا مغرب اصلامی میانات : جلد نمبر: ۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرُّحِيْمِ "

besturdub

# خوا تنین کا برِدہ پاکدامنی کا ذریعہ

الحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسُتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ ۚ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ ٱعْمَالِنَا۔ مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـٰهُ وَمَنْ يُصَّلِلُهُ فَلاَ خَادِي لَـٰهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا رَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيطُنِ الرَّحِيْمِ بسُسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ د يِناَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوَا جِكَ وَبَنيْكَ وَيَسَاء

الْمَاوْمَنِينَ يُدْنَيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا بَيْبِهِنَ

دلك اذني ان يُعْرِفُن قالا يُؤْ ذَيْن وكَانَ اللَّهُ عَنْوُر ارْحَلُما ٥ صدق اللَّه العظيم

( مورة الوفرة بي رآيت ١٩٩)

نماز روزے کی طرح پر وہ جی قرش ہے

میرے قابل احترام بزرگوا آئ ٹیں انٹاء اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کی روشن میں خواقین کے بروی سے ورے میں کچھ ہاتیں عرض کروں گا تا کہ مردوں اور خواتین دونوں کوشرق پردو کے شروری ادکام معلوم ہول۔

خواتین کو پردہ کا تھم اللہ تعالیٰ نے قرآن کرتم کے ذریعے دیا ہے، چنانچہ
میں نے ابھی جوآبیت علاوت کی ہے، اس آبیت میں بھی پردہ کا تھم ہے لاہر
اس کے ملاہ و متعدد آبیات میں صاف صاف پردے کے احکام موجود ہیں اور
شریعت کا قاعمہ ویہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا تھم دے
دیں تو وہ کام فرش ہوجاتا ہے۔ نماز کا تھم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا،
اس لئے سلمان مردوں اور عورتوں پر نماز فرض ہے۔ رمضان شریف کے
ردزوں کا تھم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، اس لئے رمضان شریف کے
مردوں اور عورتوں پر فرض بیں۔ ای طرح زکو قاور نج کا تھم بھی قرآن کریم
مردوں اور عورتوں پر فرض بیں۔ ای طرح زکو قاور نج کا تھم بھی قرآن کریم

تحکم بھی قر آن کریم میں آیا ہے، اس لئے مسلمان عورتوں پر پردہ کرنا فرض

-4

#### پروہ ندکرنے پر سخت وعیدیں ہیں

اور جس طرح نماز ند پر صنا، رمضان کے روزے ندر کھنا، زکوۃ فرض
ہونے کے باوجودادان کرنا، تج فرض ہونے کے باوجودادان کرنا بڑا گناہ ہے،
ای طرح جب مسلمان خاتون پر بالغ ہونے کی وجہ سے پردہ فرض ہوجائے تو
ای فرض کو اوانہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ ای وجہ سے پردہ نہ کرنے پر احادیث میں
برے خوفاک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ جس طرح نماز ند پڑھے پر، روزہ
ندر کھتے پر، زکوۃ ادانہ کرنے پر اور جی نہ کرنے پر تشم تشم کے عذابوں کا ذکر
ہے، ای طرح جو خواتمن شرکی پردہ نہیں کرتیں، ان کے لئے بھی طرح طرح
کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں۔

# پردہ کرنے پرشکر ورنہ استعفار

اس ہے آپ اندازہ کریں کہ نمازردزے کی طرح شری پردہ ہمی ایک مسلمان خاتون کے لئے ضروری ہے۔ جو خواتین شری پردہ کرتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظم بجالا رہی ہیں اور جو خواتین شری پردہ کرتی ہیں اور جو خواتین تعالیٰ کا ایک عظم بجالا رہی ہیں اور جو خواتین شری پردہ کا اہتمام کریں اور اس پردہ کو شری پردہ کا اہتمام کریں اور اس پردہ کو تابی ضروری ہجییں، اور اگر اس میں پچھ کوتائی ہو رہی ہے تو اس کو اپنی کوتائی مشروری ہجییں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ! ہیں اپنی فلطیٰ کا اعتراف کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ! ہیں اپنی فلطیٰ کا اعتراف کرتی ہوں ، آپ جھے

ہمت عطا فرہائیں کہ میں استھم پڑتمل کروں۔

دو گناه گارول میں فرق

و کیھے! ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو ممناہ سیمانی ایک غلطی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معانی بانگنا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! بھے اس گناہ سے نہتے کی ہمت اور تو نیق وید ہیجے ۔ دومرافیص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سیمتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کا تھم نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ ان دونوں شخص میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ یہ دومرا شخص شریعت کے تھم کو مائے اور اس پر شمل کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس شخص شریعت کے تھم کو مائے اور اس پر شمل کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس تھم کو من گھڑت کہ دبا ہے ، اس کا ایمان تو محقوظ ہے ، اور جب وہ گناہ کا آفرار کر رہا ہے اور اس کا اقرار کر دہا ہے اور پہلا شخص جو گناہ کا کہ اور جب وہ گناہ کا اقرار کر دہا ہے تو ایک ون انشاہ اللہ اس کا ایمان تو محقوظ ہے ، اور جب وہ گناہ کا تو ایک کی تو بہ کرنے کی تو بہ کرنے کی تو نیق کو دیا ہے تو ایک ون انشاہ اللہ اس کا ایمان تو محقوظ ہے ، اور جب وہ گناہ کا تو ایک کی دونا انشاہ اللہ اس کا ایمان تو محقوظ ہے ، اور جب وہ گناہ کو گناہوں سے گئی تو بہ کرنے کی تو نیق کو دیا ہے تو ایک ون انشاہ اللہ اس کو گناہوں سے گئی تو بہ کرنے کی تو نیق کی دولائی کی کہ کو گا ہوں ایک کی دولائی کا تو ایک کی دولائی کی کہ کی کہ کی کو گئی کی دولائی کو گناہوں سے گئی تو بہ کرنے کی تو نیق کی کو گئی کو گئی گئی کی کو گئی کر گئی کی کا کر کر گیا کی کا کی کا کر گئی کی کو گئی کی کو کر گئی کی کو گئی کی کو گئی کر گئی کر گئی کی کو گئی کی کو گئی کر گئی کی کو گئی کر گئی کو کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی کو گئی کر گئ

#### بەخطرناك بات ب

روہ کے تھم کا معاملہ بھی ایسا بی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کر کر آن کر کر آن کر کر کے اور وہ کے تھم کا معاملہ بھی ایسا بی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کے باوجود اس کونہیں مانتے یا تھم تو مانتے ہیں گر صاف صاف یہ کہ دیتے ہیں کہ آج کے وور بھی اس بھی اور بھی طرح کے حیلے اور بھی اس تھم پر

ممل نہ کرنے کے لئے نکالتے رہتے ہیں، یہ بہت خطرِناک بات ہے،ای سی کھی ہرمسلمان مرد وعورت کو بچنا جا ہئے۔ مرتب ہیں۔

# پرده کوشلیم کریں اور تو به کریں

البیتہ اگرا پنی کمزوری یا ماحول ہے مرعوب ہوئے کی بناء پربعض خوا تین شری بردہ کا اہتمام نہ کریاتی ہوں اور ان کے لئے ایک دم سے بورے شری یر ہے برعمل کرنا مشکل ہور ہا ہوتو انہیں جاہئے کہ وہ اس حکم کوشلیم کریں اور اقرار کریں کہ یااللہ! بیٹک بیآ پ کا حکم ہے، میں اس کو بااشبہ مانتی ہوں ،لیکن میں خطا کار ہوں ، سیاہ کار ہوں ، یا اللہ! مجھے فوری طور پر اس پرعمل کرنا مشکل معلوم ہور ہا ہے، میں بہت کمزور ہوں،لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس حکم کو بجالاؤں گی اور اس تھم پر ممل کرنے کی پوری کوشش کروں گی ، یا اللہ! میری اعانت اورنصرت فرما اورميرے دل كو اور ميرے ايمان كو اتنا مضبوط اور قو ي فر ما کہ میں ول و جان ہے اس تھم کو پوری طرح بجالا وُں۔ پھر جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہے، اس گناہ ہے برابر توبہ کرتی رہے اور پیعزم کرتی رے کہ میں انشاء اللہ تعالی اپنا ماحول بدلوں گی اور اس تھم پر پورا پوراعمل کروں گی۔

### گھر کے اندررہنے والے نامحرم سے پردہ کا طریقہ

بہرحال! قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلمان خواتین کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں، ان کا گھر کے اندر رہنا یہ بھی پردہ کی ایک شکل ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے مسلمان خوا تین اپنے گھروں کے آگئے۔ رہیں اور بلاضرورت گھر سے باہر نشکلیں ۔

خواتین کو چاہے کہ مستحد کے اندر جو نامحرم رشتہ وار مرور ہے جی آن ہے بھی بروہ کا اہتمام کریں، مثلاً و بور ہے یا جیٹھ ہے، ان سے بھی بردہ کا اہتمام کریں، ای طرح جو نامحرم مرو گھر میں آیتے جاتے ہیں، جیسے شوہر کے چیا، تایا، ماموں وغیرہ، ان سے بھی بردہ کا اہتمام کریں۔

besturdu)

چېره اورهتيليال کھولنے کی گنجائش

المركس خاتون كو جبرے ير كھوتكت والنا مشكل ہوتو اس صورت ميں ہمارے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ آگر چیرہ اور دانو ب هتیلیاں تھلی ہوتی ہوں ، کیکن کلا میاں چھپی ہوئی ہوں تو اس کی بھی مخبائش ہے ، البتہ بہتر یہ ہے کہ چیرے بر محوثمت رہے، اس لئے کہ عورت کا چیرہ حسن و جمال کا مرکز ہے اور اس کے محط رہے کی وج سے فتنہ کھلنے کا خطرہ ہے، لبذا جس محریس نامحرم مردوں سے فتنہ کا اتدیشہ ہو، وہاں تو محوکمت ڈالنے کا اہتمام کرنا ہی جائے لیکن جہاں نشند کا اندیشہ نہ ہو، وہاں تھونگٹ نہ ڈالنے کی بھی مخبائش ہے۔ بہرحال! یہ تھم تو ان نامحرم مردول سے بردے کے بارے تھاجو گھر کے اندر رہتے ہیں، اس لئے کہ ہروت اینے کمرے میں جیپ کرر جنا بھی مشکل ہے اور برقع پہن كر كحرك كام كاج كرتا بعي مشكل ب، اس لئے شريعت نے بيمبوات عطافر ما وی ہے تا کہ مبولت کے ساتھ خوا قبل گھر کا کام انجام دے سکیں۔ باہر سے آنے جانے والے رشتہ داروں سے بردہ کا طریقہ

کی تامیم مردوہ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر تو نہیں رہتے لیکن گھریں کے تامیم مردوہ ہوتے ہیں، جیسے بیوی یا شوہر کے چیا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، کیویکی زاد بھائی، تاموں زاد بھائی، فالدزاد بھائی وغیرہ، ید شتے کے بھائی کہلاتے ہیں، ان سے کوئی خاص پردے کا اجتمام ہیں کیا جاتا، حالا تکدان سے پردے کا اجتمام ہوتا جا ہے۔ ان رشتہ داروں سے بردہ کرانے کا طریقہ

یہ ہے کہ گھر کے جو ہزے ہیں، وہ سب آیک مرتبہ بیٹھ کراس مستے کو سط جو بھی اور سب سے یہ ہردیں کہ آت کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ہی رے گھر میں پردے کا اہتمام ہوگا، البذا جتنے بھی رشتے کے بھائی ہیں یا دوسرے نامحرم مرد جو رشتہ دار ہیں اور گھر کے اندر آتے ہیں، آئندہ جب دو آئی کی گے تو آئیس بیٹھک میں اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے گا، یہ حضرات جو اب تک سید سے گھر کے اندر بطے جاتے تھے اور اندر بطے جاتے تھے اور خواتین کے کمرول میں بھی داخل ہو جاتے تھے اور خواتین کے آئیں میٹھی مارک خواتین کے قریب بے تکاف باتیں خواتین کے آئیں کے اور اس سے بھی داخل ہو جاتے تھے اور خواتین کے آئیں گے اور پر بہیز کر یں شروع کر دیے تھے اور پر بہیز کر یں سے کھیں گے اور پر بہیز کر یں شروع کر دیے تھے اور پر بہیز کر یں سے کھیں گے اور پر بہیز کر یں شروع کر دیے تھے اور پر بہیز کر یں سے کھیں گے اور پر بہیز کر یں سے گھی گے اور پر بہیز کر یں سے گھیں گے اور پر بہیز کر یں سے گھی کے اور پر بہیز کر یں سے گھیں گے اور پر بہیز کر یں سے گھیں گے اور پر بہیز کر ی

#### مردوں کومروانہ کرے میں بٹھایا جائے

جب بھی کوئی نامجرم مرو گھر میں آئے ، جات وہ بشتہ داری کیوں شہوہ و مردی سے بھی کوئی نامجرم مرو گھر میں آئے ، جات وہ بشتہ داری کیوں شہوہ و مردی سے بلی ، وہ کسر کی نامحرم خوا تین سے نہیں سے گاہ ہاں اگر محرم ہوتو ہے تک وہ خوا تین سے بہر حال!

اس طرح نیک مرجہ سب کو بھالکر طے کرنا ہوگا، جب اس طرح ایک مرجہ طے کرنا ہوگا، جب اس طرح ایک مرجہ طے کرلیا جائے گا تو بھر خوا تین سے لئے بھی نامحرم مردوں سے پردہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ طے کرنے کے بعد بوی کے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ طے کرنے کے بعد بوی کے نامحرم مرشتہ دار اور شوہر کے نامحرم مرشتہ دار اور شوہر کے خالوہ شوہر کے خالہ زادہ تا یا کہ ماموں ، یہ سب چونکہ بوی کے لئے نامحرم بیں یا بیوی کے خالہ زادہ تا یا کہ ماموں ، یہ سب چونکہ بوی کے لئے نامحرم بیں یا بیوی کے خالہ زادہ تا یا داور بھیا زادہ ماموں زاد و تیمرہ آ کی آجوان سے صرف گھر کے مرد طا قالت

کریں اور ان کو مردانہ کرے میں بٹھایا جائے ، گھر کی خواتین ان سے ما تھے۔ کرنا چاہتی میں تو وو پردے کے چھے سے بات کرلیس یا اندا کام پر بات کرلیس یا نون پر بات کرلیس۔

## توہی اگر نہ جاہے تو بہائے ہزار ہیں

یے گل چندروز تو بجیب محسوس ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ کو بھی بوئی عائیت محسوس ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ کو بھی بوئی اور سب عائیت محسوس ہوگی آور سب سب بوھ کریے کہ ترقی کے گناہ سے مرد اور خوا تین کو با اہتمام ہو جائے گا اور بے پردگ کے گناہ سے مرد اور خوا تین دونوں نیج جائیں گے ۔ لبندا اس تمل کے لئے خوا تین کو اپنا ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہوگی اور مردوں کو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہوگی اس طرح جب آپس میں سب باتی طرح بیس کے تو فررائی دریے میں مید منلد طل ہو جائے گا اور اگر مردا ور خوا تین اس بکام کے لئے تیار نہوں تو ساری عمر سے گناہ ہوتا رہے گا۔

تو ہی اگر نہ جاہے تو بہائے ہزار ہیں اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

چنگہ گناہ کا احساس نہیں اور اس گناہ ہے بیچنے کا اجتمام نہیں اور اس سے بیچنے کی فکر نہیں ہے، اس لئے پچنامشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ بیچنے کا آسان طریقنہ موجود ہے۔ گھر سے یا ہر نکلتے وقت بروہ کی کیفیت

خواتین کو بقدر صرورت کھرے ہا ہر نکلنا جائز ہے، لیکن جب گھرے باہر نکلیں تو شرگ پردہ کے ساتھ نکلیں ، شرقی پردہ کے اندر چند بنیاوی باتیں ہیں جن کو فحوظ رکھنا ضروری ہے۔

# ﴿ الله جادر يابرقع سے بوراجم مر بیجھیے

بہل بات یہ سے کہ جب کوئی خاتون گھرت باہر نگاتو اپنے پورے جسم کوئی بات یہ سے کہ جب کوئی خاتون گھرت باہر نگاتو اپنے پورے جسم کوئی موٹی موٹی میں چوڑی جا در سے یا برتع سے یا اپنے چرسے پر اکسی راستہ دیکھنے کے لئے ایک آنکہ کھولئے کی اجازت سے یا اپنے چرسے پر اکسی نقاب ڈال لے جس سے پر دہ بھی ہو جائے اور راستہ بھی اظر آ جائے اور کوشش اس بات کی کی جائے کہ جم کا کوئی حصہ کھلنے نہ بائے۔

## 🦠 🏟 چا دراور برقع موثا ہو

دوسری بات میہ بے کہ وہ جا دریا برقع اتنا ہزا اور مونا ہو کہ سرے لے کر پاؤں تک جسم اور لیاس کا و کی حصراس بن سے جھلکنے نہ یائے ،اگر باریک ہوگا توجسم اور کیٹرے جھکیس کے ،اس سے پروے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ جادریا برقع جاہے کالے رنگ کا ہویا سفید رنگ کا ،کوئی خاص رنگ ضروری منہیں ہے۔

﴿٣﴾ برقع مزيّن نه ہو

تیسری بات سے کہ وہ جادر یا برتع بجڑک دار، مزین اور پھول بوٹیوں سے آ راستہ شہر کے نکہ خواتین کے لئے گھر سے باہر نکلتے وقت سے تھم ہے کہ وہ اپنی آ رائش، اپنی زیبائش اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کرتکلیں، عموماً خواتین کا لیاس بھی خو بصورت، زیورات بھی خوبصورت، وضع تطع بھی خوبصورت، وضع تطع بھی خوبصورت ہوتی ہے، ان سب کو چھپا کر نگلتے کا تھم ہے، لہذا برقع کا کپڑا خوبصورت اور پھول بوٹیوں اور بیلوں والانہیں ہوتا جا ہے، بلکہ برقع بالکل خوبصورت اور پھول دار ہو، نہ بھول دار ہو، نہ بھول دار ہو، اور بھول دار ہو، اور بھول دار ہو، اور بھول دار ہو، اور بھول دار

## ﴿ ٢ ﴾ يرتع وْهيلا وْهالا بو

چقی بات یہ ہے کہ وہ برقع اتنا ڈھیا ڈھالا ہو کہ اس کے اندر سے جم کے اعضاء کی بیئت نمایاں نہ ہو، اگر برقع چست ہوگا تو پھر پردہ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ چست ہونے کے نتیج بیس جسم کی بنادث اور بیئت نمایاں ہو جائے گی، اس سے پردہ کا مقصد فوت ہو جائے گا، اس لئے برقع خوب ڈھیلا ڈھالا ہونا ضروری ہے۔

## ﴿٥﴾ خوشبوگل ہو کی نہ ہو

بانچویں بات بدے کداس برقع کے اوپر یا اعدرونی لباس میں می متم کی

gesturdu

سیلنے والی خوشیو گل ہوئی نے ہو۔ اگر الی خوشیو تکی ہوجس کی مبک باہر نہ آگھ بلکہ اندر ہی محدود رہے تو اس میں پہو حرت نہیں، مبکنے اور پھیلنے والی خوشیو لگا کر محمرے باہر نکلنے والی خواتین کے بارے میں مخت وعید آئی ہے، اس لئے ایس خوشیو لگا کر باہر نکلنا جائز نہیں رچنانچہ ایک حدیث میں ،

حسور اقدس سنی الله علیه و کلم نے اس کوزنا کارفر مایا ہے۔ (نسائی) بہر حال! مندرجہ بالا یا نجول باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے خاتون ضرورت کے وقت گھرے باہرتکل سکتی ہے۔

### شبركےاندرمحرم كى ضرورت نہيں

کیراگراس فاتون کا گھرسے باہرنگانا اپنے شہر کے اندر ہوتو اس کے مرا تھ بحرم ہونا نہتر ہے، نہ وری نہیں۔ ای طرح اگر وہ فاتون سفر پر جا رہی ہونا وہ مزاز تالیس میل یا تقریبا کے کاو میئر ہے کہ ہے تو بھی تحرم کا ساتھ ہونا ضروری تیں ، جبائیس فیند ہیں جتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ورتدا کیفے سفر ہے بچنا چاہنے ادراگر وہ فاتون اڑتالیس میل یا تقریباً کے کلومیٹر ہے زیادہ وور کہیں سفر میں بانا چاہتی ہے، چاہے کراچی سے حیوراً بادہ سکھر، ملمان یا لاہور کا سفر کرنا چر بتی ہے یا جج و فیرہ کے سفر پر جانا چاہتی ہے تو فدکورہ تمام پابند یوں کے سفر پر جانا چاہتی ہے تو فدکورہ تمام پابند یوں کے ساتھ ساتھ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کدائی سفر میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا مغر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ انتا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ انتا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ انتا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ انتا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ استا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ استا لمبا سفر کرنا یا فدائو است نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ، ہمراسر کمناہ

besturdub?

### سفر حج کیلئے محرم کا ہونا ضروری ہے

و کیھئے! اگر کمی خاتون پر حج فرض ہو کمیالیکن سفر جج کے لئے اس کو محرم تھیں ال رہا ہے، مثلاً شوہر جانے کے لئے تیار نہیں یا اس کے عرم مثلاً باپ، بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانچا موجود ہیں،لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے کے کئے تیار نہیں ہے، یا ان کو لے جانے کے لئے عورت کے پاس کرار منہیں ہے، تو شرعاً اس کوا سکیلے جج کے سفر پر جانے کی اجازت نہیں ، کیونک اس صورت میں عج ادا کرنا ہی اس کے ذیعے ضرور کی نہیں، بلکہ الیبی خاتون کے لئے شرکی تعلم پیہ ے کہ ساری عمر محرم کا انتظار کرے ، اگر زندگی میں محرم ساتھ جانے والامیسر آ جائے یا شوہر ساتھ جانے کیلئے تیار : و جائے تو اس کے ساتھ کج کرنے کے لتے جلی جائے اگر ساری زندگی کوئی محرم ند ملے تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ ا بنی طرف ہے مجے بدل کرنے کی وصیت کروے کہ میرے اوپر مج فرض تھا لکین مجھے حج اوا کرنے کے لئے محرم ندل سکا ، لہٰذا میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال ہے میرا حج بدل کرا دیا جائے۔

یہ ہے شریعت کا تھم، شریعت نے بینیس کہا کہ جب تمہارے اوپر جج فرض ہے اور شہیں محرم نہیں ل رہا ہے، تو تم مجرم کے بغیر رج کرنے چل جاؤ، مرگز بیچکم نہیں دیا۔ بیاساری احتیاط اور کمل پردہ کا تھم تھش اس لئے ہے تا کہ عورت کی عزت اور عصمت محفوظ رہے۔

بے پردگی پر مخت وعیدیں

لبذا جوعورتی گفر کے اندر نامحرموں سے پردہ نہیں کرتمی یا جوخوا تمن گھر سے باہر نکلنے کے دفت پردہ کے ساتھ نہیں نکلتیں، ان کے بارے میں احادیث میں بڑی سخت وعیدی آئی ہیں، وہ ان کو پڑھیں اور بے پردگی کے متعین گناہ سے بچیں اور شرق پردہ کا اہتمام کریں، اللہ پاک توفیق بخشمی، آئین۔

## حإرجنتى عورتيس

ا کیک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جارعورتیں جنتی ہیں اور جارعورتیں دوزخی ہیں۔

﴿ ا﴾ جنّت میں جانے والی جارعورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے جو نہایت عفیف اور پا کدامن ہو، اللہ جل شانہ کی بھی فرما نبروار ہواور اینے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہو۔

﴿ ٢﴾ دوسری عورت وہ ہے جو بہت حیادار ہوادر شرع دیا کا بیکر ہو، جب
شوہر گھریں موجود نہ ہوتو اپنی عزت کی تفاظت کرتی ہو، نامحرم
مردول سے ناجائز تعلق نہ رکھتی ہو، اور جب شوہر گھر پر ہوتو اپنی
زبان درازی ہے اس کو تکلیف نہ دیتی ہو۔

۳﴾ تيسري عورت ده ہے جو بہت بچوں دالى ہواوران بچول كى قدر دان

ہوا در صابر ہوا در شوہر کی طرف سے اس کو جو کچھ ماتا ہے اس پر صبر '' کے ساتھ قناعت کرتی ہوا دراس پر راعنی رہتی ہو۔

الوسم الله المحروب وہ ہے جس كے شوہر كا انقال ہو گيا ہو اور اس كے جوت محمول اور ان ہوں كے جوت محمول اور ان بجل كے فاطر قرباني وسية ہوئے وہ وہ مرے مرد سے فكائ شد كرے الكو كلد لكائ كے بعد شوہر كے حقوق اوا كرتے ہوئے ہيں جس كی وجہ ہے بجول كی تربیت سي نہيں ہوئے ہيں ہيں كی وجہ ہے بجول كی تربیت سي نہيں ہوئے ہيں ہيں كی وجہ ہے بجول كی تربیت اور پر ورش كی فاطر ہوئے كی ماس لئے اس نے ان بجول كی تربیت اور پر ورش كی فاطر ووسرا نكاح نہ كيا اور اس طرح اس نے زندگی گزار وی۔ (الزواج) مي جو جئت ميں جا كيں گی۔

## حيار دوزخي عورتين

دوزخ میں جانے والی جارعورتیں ہے ہیں:

او ایک وہ عورت جو بد زبان ہو، شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہو، اس ک ہر بات کا جواب و بینا، اس کو طعنے و بنا، اس کے والدین کو نرا تھا! کہنا، اس کے گھر والوں کو برا تھلا کہنا، اس کا معمول ہواور وہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے شوہر کو ایڈا و اور تکلیف پہنچاتی ہو اور جب شوہر گھر میں نہ ہوتو اس دقت اپنی عزت کی بھی حفاظت نہ کرتی ہو، ایسی عورت دوزخی ہے۔

﴿ ٢﴾ ووسرى وه عورت جوشو مركى مالى حيثيت سے براحه كر اس سے اپنى

فرمائش اور طرح طرح کے مطالبات کرتی ہو، فاال چیز لاکر اور فلال کام کروو، اس فورت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میر سے جو برک کیا آ مدنی ہے، اس آ مدنی کے ور بعد ہم اپنی جا نزخواہشات کس حد تک پوری کر سکتے ہیں، اس ہے اس کو کوئی واسط نہیں پشاوی کے بعد سے روزانداس کے نئے نئے مطالبے اور نی نئی خواہشات شوہر کے سامنے آئی رہتی ہیں، اس کا تتیجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کا شوہر جب بھ رکھنا ہے کہ جائز آ مدنی سے اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو و کھنا ہے کہ جائز آ مدنی سے ورزنی کو ایس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو و ناجائز آ مدنی کے ورائع خلاش کرتا ہے تو ایس عورت بھی دوز فی

﴿٢﴾ تیسری و و تورت جو بے پر دو گھرے باہر نکلتے کی عادی ہو لیعنی جب مجھی وہ گھر ہے باہر نکلتی ہے تو آ راستہ بیراستہ ہوکر بے پر دہ گھر ہے باہر نکلنے کی عادی ہے، یہ بھی جبنمی عورت ہے۔ آج کل اکثر عور تو ل کا یمی حال ہے، وہ اس سے عبرت لیں!

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَمَارَ بِرَحْقِ إِلَا مِن وَرَهُ وَكُفَّ ہِ بِلَدا ﴾ كا كام صرف كھانا بينا اور سونا ہے، اس كے علاوہ كوئى كام نيس كرتى، نه اس كوشو بر كے حقوق كى كوئى فكر ہے اور نداس كو گھر كى ذمہ دارى كا احساس ہے، گھر بيس كيا كام پڑا ہے اور گھر بيس كون آ ربا ہے اور كون جاربا ہے، اس سے اس كوكوئى غرض نيس، كمى بھى خاتون كے لئے يہ كوئى الجھى عادت نيس بلكہ برترين عاوت ہے، يہ عورت بھى جبنى ہے۔ بہرحال! یہ چارعورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ آیے جہنی ہیں۔(الزواجر)

besturdub9

### بخشى مبوئى عورت اورملعون عورت

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو حورت (اللہ تعالیٰ کی فرمانبروار ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تالع وار ہواور) اینے شوہر کی فرمانبروار (اور خدمت گزار ہو) اس کے لئے ہواؤں میں پرندے، سمندر میں مجھلیاں (آ سانوں میں) فرشتے اور جانداور سورج اللہ تعالیٰ سے معفرت کی وعا مانگتے ہیں جب تک وہ اینے شوہر کی رضا کی طالب رہتی ہے۔ اور جو عورت (اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہواور) شوہر کی نافرمانی تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جوعورت بے جا بات کر کے شوہر کا موڈ بگاڑ و بوت وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں رہتی ہے جب تک وہ اس کو فوش نہ کردے اور جوعودت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جلی جائے تو اس کے واپس آ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جلی جائے تو اس کے واپس آ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جلی جائے تو اس کے واپس آ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جلی جائے تو اس کے واپس آ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جلی جائے تو اس کے واپس آ نے تک اس پر قرشتے لعنت کرتے رہے ہیں۔ (الزواجر)

## جہنم میں خواتین کی کثرت کی وجوہات

ایک صدیت میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میں نے جب جہنم کے اندر و یکھا تو اس کے اندر حورتوں کو زیادہ پایا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی تین وجو بات

ي ين:

﴿ الله الله عليه وجديد ب كرخوا تمن الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كى المبت كم الله عليه وسلم كى المبت كم المبت كم الله عليه والرجوتي بين، الن كا الدر فرما نبرداري كا جدب بهت كم الما جاتا ب، عام طور برخوا تمن مين بيرات واقعت يائي جاتى ب-

﴿ ٢﴾ دوسری وجہ سید ہے کہ ان کے اندر شوہرکی فرما نبرداری اور ان ک اطاعت کا جذبہ بھی کم پایا جاتا ہے، موبعض خواتین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی اورشوہرکی فرما نبردار اور خدمت مخز ارہوتی ہیں۔

﴿٣﴾ تیری وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بے پردہ بوکر گھرے باہر تکفے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔

گھرے باہر نکلنے والی لا کھوں طورتوں میں چند ہی عورتیں واقعۃ شرق ا پردہ کرنے والی ہوتی ہیں، ورنہ اکثر عورتیں یا تو بے ہردہ ہوتی ہیں یا ان پر برائے نام پردہ ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کی میرخواہش ہوتی ہے کہ ود آ راستہ ہوکر بین گھن کر بے پردہ ہوکر گھرے باہرتکلیں، آج ہماری مارکیٹوں کو اور بازاروں کو دکھے لیجئے، تعزیج گاہوں کو اورتقر ببات کود کھے لیجئے، ہرجگہ نظرا کے گا کہ خواتی کی پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ بے پردہ سوجود ہیں جس کی وجہ سے نگا ہوں کو بناہ ملنا مشکل ہے۔ (انروانہ)

شيطان كاعورت كوتكما

ایک حدیث شریف می ہے کہ:

جب کوئی عورت گمرے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے۔(الزواجر)

besturdub!

لینی شیطان نامحرم عورتوں کے دل میں سے خیال ڈالا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھیں اور نامحرم مردوں کے دلوں میں سے خیال ڈالا ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں ،اس طرح وہ مردوں اور عورتوں کو بدنگاہی کے گناہ میں جتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جوعورت بن سنور کر با برنگلتی ہے، اس کی خواہش سے ہوتی ہے کہ نامحرم مرد مجھے دیکھیں اور نامحرم مردوں کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الی عورت رکو دیکھیں ۔ نہذا وہ عورت دونوں کے لئے گناہ کا ذریعہ نتی ہے، بدنگاہی اکسموں کا ذریعہ نتی ہے، بدنگاہی اور بدنظری کا ذریعہ نتی ہے، بدنگاہی آکھوں کا ذریعہ نتی ہے، بدنگاہی اسلاموں کے برابر اس عورت کو دکھے کر بدنگاہی کے اندر جتلا ہوئے ، ان سب کے گناہوں کے برابر اس عورت کو دکھے کر بدنگاہی کے اندر جتلا ہوئے ، ان سب کے گناہوں کے برابر اس عورت کو دکھے کر بدنگاہی کے اندر جتلا ہوئے ، ان سب کے گناہوں کے برابر اس عورت کو گناہ ہوگاہ کے وہ کہ دہ عورت ان مردوں کے گناہ میں جتلا ہوئے کا ذریعہ بی جا اور خود چونکہ بے بردہ نگلی ہے ، اس لئے اس کا گناہ الگ ہوگا۔

## نابینا ہے پردہ کا تھم

ایک حدیث جومشہور ومعروف ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رمنی اللہ تعالی عنبہ احضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، است میں مشہور محاتی تحضرت عبد اللہ بن ام کمتوم رمنی اللہ تعالی عنہ جو تا بینا سحائی ضحہ، آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم ہے ملاقات کیلئے تشریف لے آئے، جب وہ محالی تھرکے اندر وافل ہوئے تو ان دونوں اتبات المؤمنین

## ہمیں پردو کی زیاد وضرورت ہے

آب اس وافعہ کے اعمار ذراغور کریں کرایک طرف تو حضرت عبداللہ ا بن ام مکتوم رضی الله تعالیٰ عند سحانی میں اور وہسری طرف انہات المؤمنین میں جوان کی بھی مائیں ہیں اور ہماری بھی مائیں ہیں، جن کے دلوں میں دور دور ا تک کسی برانی کا خیال بھی نہیں گز رسکتا، وونوں لحرف یاک سنتیاں میں الیکن ان سب سے باوجود حضور اقدس منی الله ملیہ وسلم نے بروہ کرایا۔ در حقیقت اس واقعہ کے ذریعہ انت کو بی تعلیم ویدی کہ نامحرم سے پروہ کرنا ہی جاستے ، اور جب اتبات المؤسمين كوسحاً بيكرام سے يروه نرف واقتم ديا تو ہم اور آب كيا ان ہے بھی زیادہ یاک دامن میں کہ بردو کے حكم برقمل ندكريں؟ معلوم بواك جمیں تو ان سے بھی زیادہ بروہ کی ضرورے ہے، کیونکہ ہم تو سرے لے کر یا ڈل تک مختابوں کے اندر ڈ و بے ہوئے ہیں، لبذا خواتین کوتمام نامحرم مردول سے یردہ کرنے کی ضرورت ہے، جاہے وہ نابینا ہو یا بینا ہو اور شری پردہ کا بہت تل اہتمام کرنا جائے۔

besturdub<sup>o</sup>

### ب پردگ بے ٹار گنا ہوں کا ذریعہ ہے

ے پرون ایس مناہ بند کہ یہ اسیوں گناہ کا ذرایع بنآ ہے، چنانچہ جتنے بنتی گناہ اور بندگاہی اور بندگاہی اور بندگاہی اور بندگاہی اور بردگی، مرد کی بدنگاہی اور برنظری ہے، اور بی آن ا کے برا کرمردون اور عورتوں کو بنتار گناہوں کے اندر جتلا کردیتے ہیں جس سے دینا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد موتی ہے۔ اس لئے مردول کوجی جا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور کمی نامجم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں اور بلا ضرورت اس سے باتیں نہ کریں۔

### مھمرے نوکراور ڈرائیور سے بردہ کریں

بعض گھرول ہیں نامحرم مرد نوکر اور لمازم ہوئے ہیں، ان ہیں سے بعض گھرول ہیں نامحرم مرد نوکر اور لمازم ہوئے ہیں، ان ہیں سے بعض المازم گھرکے باہر کے کام انجام ویتے ہیں، جیسے گھر کی صفائی کرنا، کھانا کاموں کو انجام دینے کے لئے رکھے جاتے ہیں، جیسے گھر کی صفائی کرنا، کھانا یکانا اور گھر کے دومرے امور کا انتظام کرنا وغیرہ۔

جن مردول کو طازم رکھا گیا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کے کامول کے لئے مقرر ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے اللہ مقرر ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں یا باہر کے کامول کے لئے مقرد ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں یا نوجوان ، گھر کی خوا تین کے لئے یہ مب نامحرم جیں اور گھر کی خوا تین کا ان مب کے سائنے بے پروہ آنا ورست میں، مرامر گناہ کی بات ہے، اس لئے ان ہے بھی پردہ کرنا چاہئے ، اور ذہن

میں یہ بات دئی چاہئے کہ جو شخص نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، چاہے وہ نامحرم ہم ملازم ہو، کھانا پہانے والا ہو یا گھری سفائی کرنے والا ہو، چاہے وہ و رائیور ہو الدام ہو، کھانا پہانے والا ہو، گھریں اس ملازم کے سلسل رہنے یا بار بارا نے با باہر کے کام کرنے والا ہو، گھریں اس ملازم کے سلسل رہنے یا بار بارا نے جانے یا کام کاخ کرنے کی وجہ سے وہ محرم نہیں بن جانا، جس طرح دوسرے نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اس طرح ان ملازمین سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، اس طرح ان ملازمین سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے اور خواتین کے لئے ان کے سامنے بد پروہ آنا درست نہیں۔

## عورت کی آ واز کا نعبی پردہ ہے :

ایک سئلہ یہ ہے کہ جس طرح خواتین کے لئے اپ جسم کو نامحرم مردوں سے چیپان ضروری ہے، ای طرح اپنی آ داز کو بھی جمحرم مردوں تک کوشش کرنی جائے، البتہ جہاں ضرورت ہو دہاں خاتون نامحرم مرد سے بودہ کے چیپے سے بات کرسکتی ہے، ای طرح البیلیون پر بھی ضرورت کے دفت بات کرسکتی ہے، ای طرح البیلیون پر بھی ضرورت کے دفت بات کرسکتی ہے، البت ادب بیہ کہ کامحرم سے بات کرتے وقت مورت اپنی آ دازکی قدرتی کی کی اور زی کوختم کر کے ذرا خشک کہے میں بات کرے تا کہ قدرتی کی کہ اور زی کوختم کر کے ذرا خشک کہے میں بات کرے تا کہ قدرتی کی اور زی کا ہم رشہ و نے پائے اور نامحرم مرد کو مورت کے خرم انداز گفتگو سے بھی کسی گناہ کی لذت لینے کا موقع ندل سکے، اس سے شریعت کی احتیاط کا اندازہ ولگا سے ، الشدا کہ ا

آج كل جارے معاشره ميں جن محرول ميں يجھ مرده كا اجتمام جوتا

ہے، وہاں بھی عورت کی آ واز کے سلسلے میں عموماً کوئی احتیاط نہیں کی جاتھ ﷺ نامحرم مردوں سے بلاضرورت بات جیت ہوتی رہتی ہے اور ان سے گفتگو میں الیا انداز ہوتا ہے جیے اینے محرم کے ساتھ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، مثلاً جس بِ تَطْنَى سے انسان ابن مال کے ساتھ، ابن میٹی کے ساتھ، ابن بیوی کے ساتھ اور اپنی سکی بہن کے ساتھ بات چیت کرنا ہے اور ہستا بول ہے اور اس میں کوئی مضا تقہ بھی نہیں ہے، کیکن بعض اوقات یمی انداز مامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کے وقت بھی ہوتا ہے اور نامحرم مورتیں نامحرم مردول کے ساتھ مہی انداڑ اختیار کر کیتی ہیں اور گفتگو کے دوران بنسی نداتی ، دل نگی اور چھیٹر چھاڑ سجی کچے ہوتا ہے، آج ہد باتیں جارے معاشرے میں عام ہیں۔ باد رکھتے! جس طرح عورت کے جسم کا پروہ ہے، ای طرح اس کی آ واز کا بھی بردہ ہے، جس طرح عورت کے ذمہ بیضروری ہے کہ اپنے آپ کو نامحرم مرد کے سامنے آئے ے بیائے ،ای طرح اس کے ذمہ رہی ضروری سے کہ اپنی آ واز کو بھی بلاوجہ نامحرم مرودل تک جانے سے روکے، البتہ جہال ضرورت ہو وہال بفقار ضرورت مُنتَکُو كرنا جائز ہے، مثلاً ديور ہے، جيٹھ نے، بہنوئی ہے، خالو ہے، بھو پیا ہیں، بدسب نامحرم ہیں، ان سب سے بھی بلا عزودت بات جیت کرنے ے ہر بیز کرنا جا ہے۔

ابل جبتم کی دو جماعتیں

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اہل

جہم کی وو جماعتیں ایس میں جن کو اہمی تک میں نے ویکھانہیں ہے۔ حضور صلَّى الله عليه وسلم كرز مان عن ان كا ظهور مبيس موا تها بكين آب مبلے سے ان جماعتوں کے بارے میں پیشن کوئی قرما رہے ہیں اور آج وہ دونوں جماعتیں حارے زائد میں موجود ہیں۔ مجرآب عظے نے فرمایا کہ ایک جماعت وو ہے جن کے باتھوں میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں مے جس ے ود لوگوں کو مار رہے ہول مے اور دوسری جماعت ان مورتوں کی ہے جو لباس بینے کے باوجود تکی ہوں کی اور وہ مروول کو اپنی طرف مائل کرنے والی مول کی اور خود ان کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گی اور ان کے سرول پر یختی اونٹ کے کومان کی طرح او نیجے او نیجے بال ہوں مے اور وہ ملک مٹک کر جل ربی مول گی، یه دونول جماعتین جنت کی خوشبو بھی نبیس سوکھ سکیں می حالانک جنت کی خوشبو بہت دور کی مسافت ہے محسوس ہوگی۔ یہ حدیث شریف کا خلامہ ہے۔

مینی جماعت: دوسرول برظلم کرنے والوں کی ہے

ال مدیث یل جناب رسول الدسلی الله علیه وسلم نے جنم کی وو جماعت سے وہ لوگ مراد بیں جولوگوں برظلم کریں جماعت سے وہ لوگ مراد بیں جولوگوں برظلم کریں گے، ناتی لوگوں کو ماریں ہے، ناتی ان سے پنے کھا کی ہے اور ناتی ان سے پنے کھا کی گے اور ناتی ان سے کام لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جماعت موجود ہے، چنانچہ آج ایسے ظالم خواہ صاحب المدار ہوں یا وہ سرکاری اضر ہوں یا غیر سرکاری اضر ہوں یا غیر سرکاری اضر ہوں یا خیر سرکاری اضر ہوں، چاہے وہ شہر میں ہوں یا دیمات میں، عموماً یہ لوگ کروروں پر،

غریبوں پر، سکینوں پر بڑا ہی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اور ان سے زبردگی فریبوں پر، سکینوں پر بڑا ہی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ برادر بوں بیں بعض چودھری اورگاؤں ہیں بعض نمبردار بھی ایسے ہوتے ہیں اور وہ یہ سب کام کرتے ہیں، شہر میں غنڈے اور آ وار وقتم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا رکھی ہیں، یہ لوگ تا جروں کو اور دکا نداروں کو نگ کرتے ہیں، ان کا ماہانہ بھتہ مقرر ہے، اگر ان کو بھتہ ماتا رہے تو لوگ عافیت سے رہتے ہیں اور جس دن لوگ بھتہ دینے سے افکار کر دیں، اس دن مان کی خیرہے۔ ایسے مان کی خیات ہے اور نہ عزت کی خیر ہے۔ ایسے لوگ اہل جہنم اور دوزخی جماعت والے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ عالمیہ کا بی زندگی میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ بہرحال! ایک جماعت والے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ بہرحال! ایک جماعت

## دوسری جماعت: لباس پہننے کے باوجود ننگی خواتین کی ہے

جہنیوں کی دوسری جماعت خوا تمین کی ہے جن کی علامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہ خوا تمین کی ہے جن کی علامات سے بیان فر ما کی کہ وہ خوا تمین لباس پہننے کے باد جو دفتگی ہوں گی ، یعنی ان کے جم پرلباس تو ہوگا لیکن لباس کا جواصل مقصد ہے کہ وہ جم کو چھپائے اور جم کی جو قدرتی بناوٹ ہے ، اس کو پوشیدہ کرے ، ان کا لباس اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا۔ اس مقصد کو پورا نہ کرنے کی دو وجہ ہوں گی ، ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ لباس یا اتنا باریک ہوگا کہ

اس میں سے جسم ساف ظاہر ہورہا ہوگا، جیسے آج کل مری کے زمانے میں ابعض خواتین لون کی تسیش اور شلوار استعال کرتی ہیں جس سے ان کا جسم پوشید دنیم ہوتا بلکہ ان کا جسم ہاہر ہورہا ہوتا ہے۔

### باريك لباس يمنخ كى أيك جائز صورت

حالا تکد اگر لون کا سوٹ کسی خاتون کو پہننا ہوتو اس کا جائز طریقہ ہے

ہے کہ بین کے بینے ٹیمیز بہن لیس اور شلوار کے اندر باریک واکل لگالیس تاکہ
باریک کیڑے پہننے کا جو مقصد ہے لیعن گری نہ لگنا، وہ بھی حاصل ہو جائے اور
بردہ بھی حاصل ہو جائے۔لیکن اکسی خوا تین بہت کم ہیں، جوخوا تین شرق پردہ
نیس کرتمی، وہ لون کے بیجے بنیان یا شمیز پہننے کا بھی اہتمام نیس کرتمی اور نہ
بی شلوار کے اندر"واکل" لگانے کا اہتمام کرتی ہیں، اور الی خوا تمن کا دو پشہ
بی برائے نام ہوتا ہے بلکہ وہ بھی "۷" کی شکل میں گلے میں پڑا ہوتا ہے۔
الی خوا تین تی کے بارے میں اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ کپڑا
الی خوا تین تی کے بارے میں اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ کپڑا

## يشت لباس ببننے والى خواتين

ووسری وجہ ہے ہوگی کہ وہ لیاس باریک توشیس ہوگا بلکہ موٹا ہوگا لیکن وہ لیاس اتنا چست ہوگا بلکہ موٹا ہوگا لیکن وہ لیاس اتنا چست ہوگا کہ ہوگا ، ان کی بناوٹ کو فعالیاں کر رہا ہوگا ، ان کی بناوٹ کو پیشیدہ نہیں کر رہا ہوگا ، جس کے بنتیج جس کیڑے کے جومتعمود ہے بناوٹ کو پیشیدہ نہیں کر رہا ہوگا ، جس کے بنتیج جس کیڑے کے جومتعمود ہے لیمن پردہ کرنا ، وہ مقعمود حاصل منہیں تاہوگا ، لہذا الیمی خوا تین بھی کیڑا جہنے کے

besturduboo'

## باوجورتگی ہوگ۔

## ناقص لباس يهنن والى خواتين

#### ساڑھی ایک نگا پہناوا ہے

ایبالباس چنم میں جانے کا باعث ہے۔

آج کل جو سازجی پہنی جاتی ہے، عموماً اس کا میں حال ہے، چنانچہ ا سازھی کے اندر عورت کی پیٹے اور بیٹ بالکل نگا ہوتا ہے اور ایس حالت میں وہ عورت کھر ہے باہر نگلتی ہے، ایسی عورت بھی جہنم کی اس جماعت میں واخل ہے جس کی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن محولی فرمائی ہے۔ لبذا جو عور تیں ایسا بار یک لباس بہنی ہوئی ہیں جس ہے جسم جھلک رہا ہے یا وہ لباس انڈ چست ہے کہ اس کی وجہ ہے اعضا م کی بناوٹ نظر آ رہی ہے یا وہ لباس انتا ناقص اور ناممل ہے کہ جن اعضا م کو جمہائے کا تھم ہے، وہ اعضا ماس لباس میں متورنیں ہیں، پیننوں قتم کی عورتیں آباس پہننے کے باوجود نگل ہوں گئا ہے۔ مردوں کو ماکل کرنے والیس اور خود ماکل ہوتے والیس

اس عدیث بین ان خواتین کی ایک صفت ہے بیان کی گئی کہ وہ خواتین فورہی مرودں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور امردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور ان خواتین نے اپنے سر کے بالوں کو فیشن کے طور پر اس طرح بنایا ہوا ہوگا کہ و کیھنے سے یہ معلوم ہوگا کہ ان کے مرول پر بہت بال جین اور دو بال بختی اونت کے کو بان کی طرح او نجے ہوں ہے۔ یعنی جس المرح اونت جب چان ہے تو اس کا کو بان کی طرح او نجے ہوں ہے۔ یعنی جس طرح اونت جب چان ہے تو اس کا کو بان کی طرح اور بھی ایک طرف جھکنا ہے اور بھی و و مری طرف جھکنا ہے اور بھی و رسمی طرف جھکنا ہے اور بھی ایک طرف جھکنا ہے اور بھی ایک طرف بھیس کے اور و سے ہوئے جلیں گی کے ان کے سرک بال بھی بھی ایک طرف بھیس کے اور اس کے مرک کے اور کی کر لوگ یے مسری کریں گے کہ ان کے مرک کے اور کی کے کہ ان کے مرک بال بہت لیے ایں۔

اليي خواتين جهتم ميں جائيں گ

یہ لباس جو ان خواتمن نے بہنا ہوگا، وہ مائی گیا کی وجہ سے تہیں بلکہ فیشن کی وجہ سے ان خواتمن نے باریک لباس یا جیست لباس یا ناتص لباس پینا ہوگا، اور ایسے لباس ہیں وہ اپنے آپ کوآ راستہ کرکے اور سیک آپ کرکے اور بال بنا کر گھر سے باہر نکلیں گی تا کہ نامحرس مرد اُن کی طرف مائل ہوں اور وہ ان مرد وہی کی طرف بائل ہوں، یہ بھی ان جینمی عورتوں کی علامت اور فشانی ہے۔ الیی خواتمن کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگھیے
میں جانا تو درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ جبکہ دوسری حدیث
شریف میں آتا ہے کہ جب جنت تک پہنچنے میں سوسال کی مسافت باتی ہوگ،
اتی دور سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، لیکن جوعور تیں دنیا میں بے
تجاب اور بے پردہ رہیں گی، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جس کا
مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جہنم میں جا کیں گی، البتہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوگیا
توایخ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا کیں گی۔

#### حضور ﷺ کا امّت کی خواتین کو دیکی کر رونا

علامہ حافظ ابن جرهیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الزواجر" جس میں کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا ہے، اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رو رہے ہیں؟ نی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو مجھے آسان کی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو مجھے آسان کی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اس رات میں نے جہنم میں اپنی احت کی خوا تین کو مختلف قتم کے عذا بول کے اس رات میں نے جہنم میں اپنی احت کی خوا تین کو مختلف قتم کے عذا بول کے اندر مبتلا پایا، ان عذا بول کی ہولنا کی کی وجہ سے مجھے رونا آر ہا ہے۔ سرکار وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوا پی احت پرسب سے زیادہ شفقت تھی، ہم پر ہمارے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوا پی احت پرسب سے زیادہ شفقت تھی، ہم پر ہمارے

pestur

ماں باپ جینے شفیق ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی جانوں پر جینے شفیق ہو سکتے ہیں ہا حضور اقدس صلی اللہ عدید وسم اس سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔

### خواتین کو جھ طریقوں سے عذاب

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے سوال کیا کہ یا رسول الشقیصی آ ب نے اپنی اشت کی مورتوں کو کس متم کے عذاب میں مبتلا پایا؟ آب علیصی نے فرمایا:

وہ ا﴾ میں نے ایک عورت کو اس حال میں ویکھا کہ وہ اپنے سرکے بالوں کے ذریعہ جہم میں لکلی ہوئی ہے اور اس کا دہائے جہم کی آگ کی وجہ سے بک رہاہے۔

عَوْمَ ﴾ اور ایک عورت کو اس حال میں و کیھا کہ وہ اپنی زبان کے ہل جنم میں لنگی ہوئی ہے اور اس کے مند میں گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔

ﷺ ایک عورت کو اس حال علی دیکھا کہ اس کے دونوں پیریٹے ہے۔ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیٹائی سے بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھواس پر مقرر میں جواس کو ڈس رہے ہیں۔

﴿ ﴾ ایک عورت کواس حال میں دیکھا کہ دوا پنے بیننے کے بل جنم میں لگی بوئی ہے۔

﴿ ۵﴾ ایک عورت کواس حال میں ویکھا کداس کا سراور چرہ تو شنوری طرح ہے۔ اور براروں تم کدھے کی طرح ہے، اور براروں تم کے عذاب اس

besturdulos

کو بورہے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ اورائیک عورت کواس طال میں ویکھ کراس کا ابوزاجم کتے کی طرق ہے اور اس کے مند میں جہتم کی آگ وافل ہور ہی ہے اور پا خاند کے رائے سے نکل رہی ہے اور فرشنے اس کے جسم پر آگ کے گرز مارر سے ہیں۔ گرز مارر سے ہیں۔

اس طرح آپ علی کے مختلف عورتوں پر ہونے والے عذا ہوں کا ذکر فرمایا۔

### بے پردگ کی وجہ سے عذاب

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ جانے ان مورتوں کو بیا عذاب کن مختابوں کی وجہ ہے ہور ہا تھا؟ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: جومورت اپنے سر کے بالوں کے قرریہ جہنم میں لکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ ہے ہنڈیا کی طرح کیک رہا تھا، یہ وہ مورت تھی جو دنیا میں ناکرم مردوں کے سر سے بے پروہ آئی جائی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جومورت ہے پروہ آئی جائی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جومورت ہے پروہ آئی جائی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جومورت ہے پروہ ہوئی ہے موان اس کا سرکھلا ہوتا ہے، جبکہ ناگرم مردوں کے سامنے جس طرح اورجہم کو جھپانا ضروری ہے ای طرح بالوں کو بھی جھپانا ضروری ہے ای طرح بالوں کو بھی جھپانا ضروری ہے، لہذا جومورتی ہے پروہ بازاروں میں گھومتی ہیں، وہ اس عذاب کی مروری ہے، لہذا جومورتی ہے پروہ بازاروں میں گھومتی ہیں، وہ اس عذاب کی ہے عبرت حاصل کریں، ایک تو جہنم کے اعدر واقل ہونا کتے بڑے عذاب کی جیرت حاصل کریں، ایک تو جہنم کے اعدر واقل ہونا اس سے بڑا عذاب کی جیزے، دومری طرف سرکے بالوں کے ذریعدائکا ہوا ہونا اس سے بڑا عذاب کی جیزے، دومری طرف سرکے بالوں کے ذریعدائکا ہوا ہونا اس سے بڑا عذاب ک

ہے اور اس کے علاوہ آگ کی وجہ سے و ماغ کا کینا اس ہے بھی زیادہ میں عذاب ہے۔

#### ونیا میں خدا حیا ہی کرانو

یہ ویا کی چندروز و زندگی ہے، آ دی اس میں اللہ تعالی کا تھم مان لے یہ بہتر ہے۔ آیک بزرگ کا بڑا بیارا جملہ ہے کہ "تم یبال ویا میں خدا جاتی کرلو، جنت میں من جاتی کرلیں " ۔ یعنی اس ویا کی تعور کی می زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لواور اللہ تعالیٰ جو جا ہے ہیں وہ کرے دکھا وہ، تو پھر جنت میں وہ سب کچھ کرسکو گے جو تمہارا ول چاہے گا، اللہ تعالیٰ وہاں تمہاری ہر جائز خواہش پوری قرما ویں گے۔ اس چند روزہ زندگی کے عوش آ ترت کی ابدالآباد والی زندگی طور ایس تمہاری ہر جائز وہائی زندگی طف والی ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے عوش آ ترت کی ابدالآباد والی زندگی طف والی ہے، یہ بہت آنتے کا سووا ہے مائیکن آگر و تیا ہیں کس نے من والی زندگی طفر این تو اس پر ہیڑا مذاب اور ہزا وہال ہے۔ لبذا و نیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر این آ پ کو بے پر وہ رکھنا اور بے پر وہ گھر سے نگفنا اور نامحرم مردوں کے سامنے بے پر وہ آ نا جانا اور اپنے سرکو کھول کر نگفناء اس میں وقتی طور برآ دی کو تھوڑی می آ زادی محسوس ہوتی ہے۔ طور برآ دی کو تھوڑی می آ زادی محسوس ہوتی ہے۔

## بے پردگی میں آ زادی کا دھوکہ

کین در حقیقت بے بردگی میں نہ آزادی ہے نہ راحت وسکون ہے بلکہ سکون کا دھوکہ ہے، راحت کا دھوکہ ہے، آزادی کا دھوکہ ہے، اگر واقعت ہے بردگی میں راحت ہوئی تو اللہ تعالی پرود کا حکم نہ ویتے، اللہ تعالی اور اللہ کے 

#### زبان درازی پرعذاب

بحر وومری عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت زبان کے بل کئی ہوئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں زبان وراز تھی اور بداخلاق تھی اور اپنے شوہر کوستاتی تھی، شوہر ہے لاتی جھکڑتی تھی اور اپنی زبان کے ذریعہ تاحق اپنے شوہر کوستاتی تھی، ایسی عورت کو نان کے ذریعہ تاحق اپنے گا۔ ای طرح اگر ایسی عورت کو نان کو در اپنے بوی کوستا ہے گا اور پر بیٹان کرے گا، اس پر طعن و تشنیع کرے گا، اس کو اور اس کے ماں باپ کو قبرا بھلا کہے گا، ایسا مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسا میں ہوگی، ایسا مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسا میں ہوگی، ایسا مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسا میں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد آگر ہوگا۔ ایسا میں کہ ذریعہ گناہ کریں گو تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ خوال کے دریعہ گناہ کریں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔

## 

تیسری عورت جس کواس حال میں دیکھا کداس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے اور اس کے دونوں پیریٹے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کوجہنم کا عذاب ہور ہاہے، اس کے بارے میں قرمالا کہ سے وہ عورت تھی جو جنابت کے بعد اور مخصوص الام کے گزرنے کے بعد عسل کا اہتمام نہیں کرتی تھی بلکے عسل کے سلیلے میں کوتا ہی اور لا پر داہی کرتی تھی اور نہ صرف یہ کہ تما زنہیں پڑھی تھی ملکہ نماز کا نداق اڑا تی تھی ۔

## عنسل میں لا پرواہی کرنا

بعض خواتین خسل کرنے میں بہت لا پروائی کرتی ہیں کہ خسل فرض ہوگیا لیکن وقت پر خسل نہ کرنے کی وجہ ہے نماز قضا ہوری ہے، اس کوتائی میں بہت سے مرد بھی بتلا ہوتے ہیں، خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورتی تو اس میں زیادہ بتلا ہیں یا عین نماز کے وقت بیدار ہوتے ہیں لیکن خسل میں آئی دیر لگاتے ہیں کہ اس کے تیجے میں بعض اوقات جماعت نکل جاتی ہے اور بعض اوقات نمازی قضا ہوجاتی ہے، یادر کھیے اعسل میں آئی دیر لگانا کہ اس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نمازی تھا، ہوجائے، گناو کی

# پاک کا وقت شروع ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے

ای طرح خواتین کے جونماز ند پڑھنے کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے بورے ہو وقت وہ ایام خم کے بورے ہو جانے پر خواتین اس کا اہتمام کریں کہ جس وقت وہ ایام خم ہوں، فوراً خسل کر کے نماز شروع کردیں۔ بعض خواتین اس جس ستی کرتی ہیں اور کئی کئی نمازیں لا پرواہی ہیں تضا کردی ہیں، جبکہ ان ایام کے خم ہوجانے کے بعد ایک نمازی لا پرواہی جموڑنے کی اجازت نہیں، حتی کہ اگر کوئی خاتون ایسے وقت میں یاک ہوئی جب کہ نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف اتا وقت باتی

ہے کہ وہ خاتون مسل کر سے تبہرتم ہمہ اللہ البر "کبہ سکنی ہے تو اس صور ہے میں بھی اس خاتون پر اس ونت کی نماز فرض ہو جاتی ہے ۔ لیکن آن کل خواتین کا بید حال ہے کہ بعض مرتبہ خواتین رات کو پاک ہو جاتی ہیں ، گر اس کے باد جود دن میں بھی خسل مبیں کرتیں ۔ نواتین کو باک ہو جاتی کہ اس مسئلہ کو اچھی باد جود دن میں بھی خسل مبیں کرتیں ۔ نواتین کو بید جا ہے کہ اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لیس اور بیدی فکر کے ساتھ اس مسئلہ پر ممل کریں ، اس کی پوری تفصیل در بہشتی زیور "میں موجود ہے ، دہاں اس مسئلہ کو پڑھ کر سمجھ لیس عالم سے سمجھ لیس ۔ اس کے علادہ " سختہ خواتین "میں بھی حصرت آئے تو کسی عالم ہے سمجھ لیس ۔ اس کے علادہ " سختہ خواتین " میں بھی حصرت مولا تا عاشق الی مساحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو انہی طرح میان فرمایا مولا تا عاشق الی مساحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو انہی طرح میان فرمایا ہوں دیکھ لیس ۔

## ناجائز تعلقات پرعذاب

چوتھی مورت جس کو آپ نے دیکھا کہ دہ سینے کے بل جہنم جس لنگی ہوئی محمی ، آپ علی میں لئگی ہوئی ہوئی محمی ، آپ علی الکوم مردول نکے ساتھ تا جائز تعلقات رکھی تھی ۔ آپ جانے ہیں کہ ان ناجائز تعلقات کا اصل سبب بے پردگی ہے، جہال بے پردگی ہوئی ہوئی ہے، دہاں دوسرے مردول سے ناجائز تعلقات بھی قائم ہوتے جلے جاتے ہیں، یہ بردی دہال اور عذاب کی چیز ہوئی تا اللہ تعالی تمام خوا تین کو اس سے محفوظ رکھے ۔ آ ہیں ۔

جھوٹ اور چغلی پر عذاب

بانچویں مورت جس کوآب ملطقة نے اس حال میں دیکھا كہ اس كا

چرہ تو ختزیر کی طرح تھا اور باتی جسم کمدھے کی طرح تھا اور اس کو ہزاروں تھے کے عذاب ہورہے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کے بیدوہ عورت تھی جو دنیا مں جھوٹ بولی تھی اور چنل کھا تی تھی ، جوعورت آدھر کی باتیں ادھراور إدھر ک یا تیں أوهر لگاتی ہے اور اس کے متعے میں ووعورتوں میں اور وو مردول میں لڑائی کر وارجی ہے، ای کا نام چغلی کھانا ہے، ان دونوں مناہوں کی وجہ ہے اس مورت کو بیدوردناک عذاب ہورہا تھا۔ پھر بیا کام عورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مرد بھی کرسکتا ہے، لہذا اگر کوئی مرد بھی یہ کام کرے گا تو وہ بھی گہناہ گار ہوگا۔ بیدد توں گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں۔

#### ناا تفاقی کا سبب جھوٹ اور چغلی

اگر آپ غور کریں مجے تو بیڈظر آئے گا کہ اکثر ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں جولزائی اور جھکڑے ہوتے میں یا نااتفاقیاں ہوتی میں ،اس میں ان رونوں باتوں کو خاص طور پر دخل ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ جس محمر میں لڑائی جهرا زیاده موکا، دبال برجموت بولنے کی عاوت زیادہ موگ اور جوجموت بولتا ہے وہ چغلی بھی لگا تا ہے ۔حضور الّدس صلی اللہ نلیہ وسلم نے بھی ان دونوں کو ا ایک ساتھ بیان فر ہایا ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر بیدو دنوں محناد آبک دومرے کے ساتھ لازم ادرملزوم ہیں۔

چنلی کی حقیقت

چغل میں یے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے وو بات سہی تہیں کیکن آ پ نے |

چاکر دوسرے سے دہ بات کہددی کہ فلال تحقی تہارے بارے میں ہے کہد رجا تھا۔ ہمارے بیبال تحقیق کرنے کا رواح نہیں ہے، بی و وہ بات کہی گئی ہے، وہ اگر من لی، دہ بھرکی لیکر ہے اور وہ شخص جس کے متعلق وہ بات کہی گئی ہے، وہ اگر تشم کھا کر بھی ہے کہدوے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، پھر بھی اس کی بات نہیں مانی جات ہیں اس کی بات نہیں مانی جاتی ہہ جب وونوں طرف کی بات نہیں اوھر سے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر ہوں گئی جاتی ہوگی اور غیبت بھی ہوگی اور غیبت بھی ہوگی اس کے اندر جھوٹ بھی ہوگی اور غیبت بھی ہوگی ، اس کے نیوس کے اندر جھوٹ بھی ہوگی اور غیبت بھی ہوگی ، اس کے نیقی جس لڑائی جھڑ ااور باا تھا تیاں ہوں گی ۔ اگر مرد حصرات بھی اور خوا تین بھی واقعہ نے اور خوا تین بھی مارے گھروں کے تا ہو کھی ہو جائے ، گھروں سے نا انقائی ختم ہو جائے اور عارف کے اور کھروں کا فساد ختم ہو جائے ، گھروں سے نا انقائی ختم ہو جائے اور کھروں کے گھروں کے اور کھروں کا فساد ختم ہو جائے ، گھروں سے نا انقائی ختم ہو جائے اور

### حسد کرنے اور احسان جتلانے پر عذاب

چھٹی عورت جس کو آپ علی ہے اس حال میں ویکھا کہ اس کا جسم کئے کی طرح تھا اور اس کے منہ ہے جہنم کی آگ واخل ہوری تھی اور پا حانے کے رائے ہے باہرنگل ربی تھی اور اس کو جہنم کی آگ رائے ہے ہوہ عورت تھی ہوری تھی اور اس کو جہنم کے گرز مارے جارے تھے ، بیدوہ عورت تھی جو و تیا میں و مرول پر احسان کر کے احسان جنلاتی تھی اور دومروں کی چیز دل چرحمد کرتی تھی۔ بیدونوں چیز میں ایسی جیں کہ اگر عورتوں کے اندر پائی جا کیں تو ان کے لئے باعث عذاب اوراگر مردوں کے اندر پائی جا کیں تو ان کے لئے باعث عذاب اوراگر مردوں کے اندر پائی جا کی تو اسان کے لئے کہ وہ احسان

44

جلّانے سے بھی بھیں اور حمد کرتے ہے بھی بھیں۔

#### حسد کی حقیقت

حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اور ہے کئے یاس کو کی نمت دیکھے، مثلًا ایک مخص کوالقد تعالی نے فاص منصب وہا فر مایا ہے یا مان وطا فر مایا ہے یا و بین و و نیا کے اعتبار ہے آئی اور فحت سے سرفیراز فرمایا ہے ، اب کو فی تحض اس کی تعمت کو دیکھ کرول میں جاتا ہے ،ورکڑھٹا رہے اور ول ول میں میاتما کرے کیمی طرح اس کی بینعت اس ہے بیمن جائے <u>بچھے کے یا</u>نہ کے لیکن اس کے پاس بیانت میں ہے اس کا نام" حسد" ہے۔مثلاً کسی کے کیٹرے دیکھ کر صدکر: یا زبیره نیجهٔ را صدکرنا، یا ای بات بر صدکرنا که ای کے پاس اتنی اقیمی فاری کبال ے آئی، اس کے پاس اتنا عمره مکان کباس ے آگیا، یا ا**س کوانداافیا**رشته کیون مل گیا، خلاصه مه که کوئی مجمی نعمت کسی کوئی، اب دوسراشخض حاہے مرد ہو یا عورت، وو اینے ول میں اس نعمت کو دیکھ کریے خواہش کرے کہ سن طرح سے اس کی یا تعت اس کے پاس سے چین جائے ، جاہے مجھے ملے یا ند ملے ، بید صد ہے جو نا جائز اور حرام ہے۔

#### حسدكا علاج

اگر کمی شخص کے ول میں حسد محسوں ہوتو اس کا علاج بیہ ہے کہ انتہ تعالیٰ سے بیدہ علامی میں ہوتو اس کا علاج بیہ ہے کہ انتہ تعالیٰ سے بیدہ عاکرے کہ اس انتہ آتے ہے ، اس نعمت اس کوعطا فر مائی ہے ، اس نعمت میں اس کے لئے برانت اور ترتی عطا ، نیما اور جمعے بھی اسپے فضل سے بیافت

عطا وفرما، جس طرح آپ نے اس پر کرم فرمایا، بھھ پر بھی ابنا کرم فرما۔ اس ڈیکا کی برکت سے انتکاء القد تعالی حسد کی بیاری جاتی رہے گی۔

besturdub!

# الله تعالى كى تقسيم پراعتراض

''حسد'' میں درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پراعتراض ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کو جونعت کمنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے لمتی ہے، آمر آن کریم میں ارشاد ہے:

> نُحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيوَةِ الدُّنْيَاءِ (سرة الرَّرْف ٢٠٠)

یعیٰ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت تقنیم کر دی ہے۔
البندہ جس شخص کو اللہ تعانی نے جو تعت دی ہے وہ اپنی حکمت اور قدرت اور تشل
سے عطاء فرمائی ہے، اگر کمی کوعزت ملی یا منصب ملا، یا مال ملا یا اولا دملی یا مکان ملا وہ سب منجانب الله ملا ہے اور جب منجانب الله ملا ہے تو ہم اس بر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں اور بیآ رز و کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں اور بیآ رز و کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی بیقست چھن جائے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی اُس کو و ینا جی کہ اللہ تعالی اُس کو و ینا جائے ہیں۔ لہٰذا ہیں مسلم کرنا در حقیقت اللہ تعالی کی جی سے اور ہم جمیننا چا ہے ہیں۔ لہٰذا ہیں حسد اُس کرنا در حقیقت اللہ تعالی کی جائے ہیں۔ لہٰذا ہیں میں براعتراض کرنا برا تقلین گنا و اس تقدیم پر اعتراض کرنا برا تقلین گنا و جائے۔ اس کی تقدیم پر اعتراض کرنا برا تقلین گنا و جا اس کنا ہے۔ اس کے '' حسد'' می بینا چا ہے ۔ مرد اور عورت دونوں کو اس گنا ہے۔ اس کے '' حسد'' می بینا چا ہے ۔ مرد اور عورت دونوں کو اس گنا ہے۔ اس کے نہ حسد'' سے بینا چا ہے ۔ مرد اور عورت دونوں کو اس گنا ہے۔ اس کے کی ضرورت ہے۔

احسان جتلانا گناہ ہے

دوسرا گناہ جو اس حدیث ہیں بیان فرمایا، وہ ہے' 'احسان جنّاہ نا' ' بیہ ہات سب جانتے ہیں کدا گر کوئی کی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے اور دینے کے بعد بھراس ہے یہ کے کہ ہم نے تہہیں یہ چیز دی ہے، بیاحسان جنلانا ہے جو بڑا گٹاہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیرگناہ بھی بہت یایا جاتا ہے، خاص طور پر مید گناہ ان لوگوں میں زیاہ یایا جاتا ہے جو رسم و رواج کے تالع ہوکر د وسرول کو تخفے اور ہدایا دیتے ہیں یا نمائش طور پر ہدیے اور تخفے دیتے ہیں، جس كا مطلب ميه ب كه وه جربيه اورتحفه الله تعالى كے لئے نہيں ويا اور جب الله تعالیٰ کے لئے نہیں ویا تو اب دیتے وقت سینیت ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس کو تخفد دیا ہے تو اس کا بدلد یحی ہمیں بلنا جا ہے،اب اگر بدلہ نہیں بلا یا تخف کے مقاملے میں بدلد کم ملا تو اس تخذیر احمان جتلاتے ہیں کہ صاحب! ہم نے ان صاحب کو یہ دیا، ان کے وقت میں ہم نے ان کی یہ خدمت کی الیکن وہ صاحب تو نہمیں ملنے کے لئے آئے اور ندی ہمیں کچھ دیا، بس کھا کر جیٹھ گئے، دینے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ بوے تنجوس ہیں۔ یاد رکھتے ا ریہ یا تمیں احسان جتلائے کے اندر داخل میں اور ناجائز اورحرام ہیں۔

نیک سلوک اور مدریتخفدالله تعالی کیلیئه دو

لبندا اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے یا کسی کو کوئی مدید یا تحفید دینا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے وور ورنہ مہت دور اس لئے کہ ہم بید دینا کوئی فرض و واجب نہیں۔ اللہ تعالی کے لئے دینے کا مطلب مید ہے کہ ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہے لینے کی نیت کریں اور وہ اجرو تو اب ہے، اور جب الشاتعالي كے لئے اور اجر و ثواب كي اميد پر دے رہے ہيں تو بھركسي انسان ہے اس کے بدلہ کی امیرنہیں رکھنی جاہے ،اب جاہے وہ دے یا شددے ،یا کم وے یا زیادہ وے، ہماری اس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی جاہئے، لہٰذا کسی ہے ا چھا ہرتاؤ کر کے ، اجھا سلوک کر کے ادر کسی کو بدیداور تخذہ ہے کر ہمیشہ کے لئے مجول جانا جاہے ۔ اور جب ویتے وقت اللہ تعالیٰ کے لئے ویت کی نیت ہوگ تو اس کا بدلہ نہ دینے برتمہین کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا اور جب اعتراش نہیں ہوگا تو احسان جلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی ،اس لے اگر کسی نے احسان کرکے احسابی جنگایا ہوتو وہ اس گناہ ہے تو یہ کر لے ادر آئندہ اس گناہ ہے یر ہیز کرے۔ بہرحال! جوعورت احسان کرکے احسان جنگانے والی ہوگی اور **جوعورت** دوسروں کی انست ہر حسد کرنے والی ہوگی ، الیمی عورت کا عذاب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

#### خلاصه

ہیں صدیت میں چیوشم کی عورتوں پر عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ جس میں ہے۔ ہے پہلی شم کی عورت وہ ہے جو بے پردہ ہوکر نامحرم مردوں کے سامنے آتی جاتی ہے۔ لہذا خواتین کے لئے نامحرم مردوں سے بردہ کرنا ضروری ہے، گھر کے اندر بھی ادر گھر کے باہر بھی، خاص طور پر جب کوئی خاتون کی ضرورت ے باہر فکلے تو اس کوشری مردہ کر کے نکانا جائے، بے پروہ تکانا مناہ کی باتھے۔ ہے۔

### گھر کےمردخوا تین کو پر دہ کرنے پر آ مادہ کریں

الله تعالی این نفل سے تمام مسلمان خواتین کو بے بردگ کے گناہ سے بہتے کی توثیق عطا فرمائے۔ بیخے کی توثیق عطا نرمائے اور شرقی پروہ کا اہتمام کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین۔

> وَ آخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ھے۔

ME Wordpress.com besturdubook ب<u>ل</u> صراط کےسات مراحل ئامىلامكىپىيان سىرمەيتتىرىمى

مقام خطاب : جامع سجدبیت المکرّم گشن اتبال کراچی

و فتت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلامی بیانات: جلد نمبر: ۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ.

# 'ب<u>ل</u> صِراط کےسات مَراحِل

تحمدة ونصلي على رسوله الكريم،

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم. بسم الله الرّحين المرّحن الرّحين الله الله المرّحن الرّحيم عاليّه الله المرّحن الرّحيم عاليّه الله المرّحن الرّحين المرّحة عليها مليّكة علاظ شداد المرّفون وقودُها النّاسُ و المحجّارَة عليها مليّكة علاظ شداد المرّفون الله المعطيم الله من المرفون ما يُومَرُون صدق الله العظيم المداد الله العظيم المداد الله العظيم المداد 
قیامت کے دن پلِ صراط پرسات اعمال کی جانچ پڑتال

میرے قابل احترام بزرگو!اس ایک آیت میں قیامت کا ایک حال ہے۔ جس کوعلامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے۔ بعض علائے کرام کے حوالے سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں ، کیونکہ وہ بہت قابل توجہ ہے اور یا در کھنے کے قابل ہے،اس کواگر سمجے لیس تو ہماری زعم کی کی اصلاح ہوجائے گی ، وہ بات سے : علامنسیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: قیامت کے دن جب لوگ ہیں۔
صراط پر سے گزریں گے تو راستے ہیں سات جگہوں پرسات اعمال کی جانچ
پڑتال ہوگی ، چوخص ان ساتوں اعمال میں کائل نظے گا اور بیا عمال اس کے مکسل
ہوں گے ، تو وہ کا میاب ہوجائے گا اور وہ پل صراط ہے گزر کرسید ھاجنت میں چلا ،
جو اے گا۔ اور جو ان ساتوں اعمال میں یاان میں ہے کسی ایک عمل میں فیل ہوگیا
اور ناکام ہوگیا اور اس کا وہ عمل ضدانخو است سے نہیں نکا تو اس کی سزایا نے کے لئے
اس کو بل صراط کے او بر سے دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔

مل صراط سے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟

یہ بات تو واضح ہے کہ بل صراط ہے گزرنے والے سادے انسان ہوں گے۔
کے جس میں کفار بھی ہول کے بشرکین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔
کفاراور مشرکین تو وہاں ہے سید ھے جہنم میں گر جا کیں گے اور جہنم میں سیلے جا کیں گے اور جہنم میں سیلے جا کیں گے اور جہنم میں ہول گے وہ آسانی ہے اور مسلمان جب بل صراط ہے گزریں گے تو جو کا ال اور کمل ہول گے وہ آسانی ہے اپنے اپنے اپنے الے عمل کے درج کے حساب ہے گزر جا کیں گے اور جن کے افر جن کے اور جن کے افر جن کی مان کی جا تھا لی میں کو تا ہواں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گو ان کو عارضی طور پر دوز نے میں گیا ہوں گی سزایا کر جنت میں چلے جا کیں گے۔
میل صراط پر سب سے پہلے ایمان کی جانے پڑتال ہوگی علامہ ہوگی دیں جن کی جانے پڑتال ہوگی علامہ ہوگی رحمت کی جانے پڑتال ہوگی علامہ ہوگی رحمت کے پہلے ایمان کی جانے پڑتال ہوگی علامہ ہوگی رحمت کے پہلے مرحلے پر جس چیز کی علامہ ہوگی رحمت کے پہلے مرحلے پر جس چیز کی

جانج پڑتال ہوگی، وہ ایمان کی اور کلہ شہادت کی جانج پڑتال ہوگی، جیسے بھی مسلمان بل صراط پر ہے گزرے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان خالص خدا کے واسطے تھا یا نہیں، پھر جن کا ایمان کال اور تمل ہوگا اور خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا یا نہیں، پھر جن کا ایمان کال اور تمل ہوگا اور خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوگا، وہ لوگ آ سائی ہے یہ پُل پار کریں گے اور جن کا کلمہ صحیح نہیں تکلے گا ایمن وہ دل ہے مسلمان نہیں ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لئے یا دھوکہ و بے لئے انہوں نے دل ہے ہیں پڑھا کے لئے انہوں نے دل ہے ہیں پڑھا تھا جو کہ انہوں نے دل ہے ہیں پڑھا تھا جو کہ انہوں نے دل ہے ہیں پڑھا تھا جیسا کہ منافقین کلمہ پڑھے تھے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے زیانے میں جو منافقین تھے، وہ زیان سے قو کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو سلمان بھی کہتے تھے، کہنے کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی چلے جاتے تھے لیکن اس کے باوجودان کاو دکلمہ پڑھتا شیطان کا کلمہ پڑھنا تھا، وہ اسلام ان کا نمائش اسلام تھا و کھانے کے لئے تھا، دل ہے وہ مسلمان نہیں تھے، لہذا وہ دوز خ بی میں جا کیں گے۔

ای طرح ہمارے زمانے میں قادیانی جتے بھی ہیں الیمی تو کلمہ پڑھتے ہیں الیکن اس کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔

ای طرح حضور صلی الله علیه و ملم کی امت میں سے جو تبتر / 22 فرقے ہوں کے ان تبتر / 22 فرقوں میں سے بہت سے فرقے اپنے عقا کد کی و جہسے کا فر یوں گے،اپنے عقا کد باطلہ کی وجہ ہے وہ کا فر ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیکے جا کمیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سلمان کہتے تھے، مسلمان بی سجھتے تھے، لیکن عقا کد کفر میر کی وجہ ہے وہ سلمان نہیں ہوں گے جس کی وجہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوز خ میں ڈالے جا کمیں مجے اور جو کا فرنہیں ہوں گے وہ اپنے کیے کی سزا بیشکتے کے بعددوز نے ہے نکال لیے جا کمیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پل مراط کے پہلے مرصلے پر کلمہ کی جانج پڑتال ہوگی اورا بھان کی جانج پڑتال ہوگی اورا بھان کی جانج پڑتال ہوگی کہ کس کا ایمان خالص اللہ کے لیے تھا اور کون دکھائے سے اللہ پر اورا کس کے رسول پر اورا خرت کے ون پر ایمان لایا اور کون دکھائے کے لئے اور نمائش کے لئے اور مسلمانوں میں رو کر مسلمانوں کے مفاوات کو صاصل کرنے کے لئے اینے آپ کو مسلمان فلا ہر کرتا تھا ، حالانکہ حقیقت میں وہ مسلمان نہ جائے گا (اللہ بچائے) اوراس کو دوز خ کی مسلمان نہ تھا، تو ایسا محفی وہائے گا (اللہ بچائے) اوراس کو دوز خ کی آگ میں والے دیا جائے گا۔

ووسر مے نمبر پرنماز کی جانچ پڑتال ہوگی

دومرے مرحلے پر جب پینچیں گے قو دہاں نمازی جانچ پڑتال ہوگی اور نماز ا کی تغییش ہوگی کہ کس کی نماز کھل ہے اور کس کی نماز ناکھ بل ہے ، تو جس سلمان مرد عورت کی نماز کھل نکلے گی ، اس کو وہاں ہے آگے گزرنے کی اجازت ویدی جائے گی اور خدا نخواستہ جونماز تی نیس پڑھتا تھا (اللہ بچائے) کتے مسلمان ایسے میں جو ہیں تو مسلمان محرنماز نہیں پڑھتے ، حالا تکہ تماز نہ پڑھنا ہے بہت بڑھے عذاب اور و بال کی بات ہے ، یا نماز تو پڑھتا تھا مگرسنت کے مطابق نہیں پڑھتا تھا ، اس کی نماز برائے تام تھی ، اے نماز کہنا مشکل تھا ، حالا نکہ اس کواس چیز کا اجتمام کرنا خرود کی تھا کہ وہ اپنی نماز آرام آرام ہے اور اطمینان ہے سقت کے مطابق اوا کرنے کی فکر کرتا ، تو اس مرحلے پرجس کی نماز کمل نکلے گی ، اس کوآ گرز رنے اوا کرنے کی فکر کرتا ، تو اس مرحلے پرجس کی نماز عمل نکلے گی ، اس کوآ گرز رنے کی اجازت دیدی جائے گی اور اگر خدا نخواستہ وہ نماز ناتھ نکلی یا تا بل قبول نہ نگلی اور اس کو و جیں ہے تو اس کو میں اور نے بین طرکی اور اس کو و جیں ہے ووز نے جیں ڈال دیا جائے گی۔

### نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے

ہمیں بہاں دنیا میں اپنی نما زکوسنت کے مطابات بنانے کی قطر کرنی
عامی ہمیں بہاں دنیا میں اپنی نما زکوسنت کے مطابات بنانے کی قطر کرتی
عامی ہمیں دامت برکاتیم کا
رسالہ بڑائی مقبول اور بہت ہی آسان اور بہت ہی عامی ہم ہے، اس کا نام ہے
"اپنی نمازی سفت کے مطابق پڑھئے" جو بہت ہی قابل قدر ہے، ہمیں
ضروراس کو و کھے کرائی نماز کے ہر بررکن کو اس کے مطابق اوا کرنے کی مسلسل
مثن کرنی چاہے اور اس کو ساتھے تو کھے ہوئے خوا تمن کا بھی طریقہ نماز مرتب
کیا گیا ہے، مختمر کما بچے ہے اور اس کو ساتھے تو کھے ہوئے خوا تمن کا بھی طریقہ نماز مرتب
کیا گیا ہے، مختمر کما بچے ہے "فوا تمن کا طریقہ نماز" اس میں بھی تکبیر تحرید سے
کے کرملام بچیرنے تک خوا تمین کے لئے نماز کے ہر ہردکن کو سنت کے مطابق

۔ اوا کرنے کی کیفیت بیان کردی گئی ہے۔

مروحضرات وہ کتابچہ لے لیس جومردوں کے لئے لکھا گیا ہے اورخوا تین وہ م رسالہ لے لیس جوان کے لئے مرتب کیا گیا ہے ،ان کن بول کو لے کرہم اس کے مطابق اپنی نماز کوسدھار نے کی فکر کریں تا کہ ہماری نمازسنت کے مطابق ہو۔

#### نمازے چوری

ایک حدیث بیں ہے کہ مرور کا کتات جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا
" بدترین چوروہ ہے جو نماز سے چوری کرے" صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم
اجمعین نے عرض کیا حضرت! نماز سے چور کیسے چوری کرے گا؟ نماز کی چوری
کس طرح ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری ہے ۔ نماز میں
رکوع مجدہ اچھی طرح اوانہ کیا جائے۔

# ا پیتماز کا جائز ہ لیں

آج ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ ہم نماز جلدی جلدی پڑھنے
کے عادی ہیں اور اس جلد بازی کی وجہ ہے ہماری نماز بردی تاقعی ہور ہی ہے،
فاص طور سے چارجگہ اماری نماز برے خطرے ہیں پڑجاتی ہے، ایک تو رکوع ہیں
اور وسرے بحد ہے ہیں ، کہ جلد بازی کی وجہ ہے رکوع بحدہ جمجے ادائیس ہوتا ،اور
ایک تو مہ میں اور ایک جلسہ ہیں ، تو ضاور جلسہ ہیں تو بردی عجلت ہوتی ہے بلکہ اس

oesturdi

کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور پہلا مجدہ کرنے کے بعد جو بیضتے ہیں اس کو جلا اللہ ہیں کہتے ہیں ) ہددنوں واجب ہیں ، قومہ کے اندر کم از کم ایک تبیج کے برابراطمینان سے کھڑے رہاواجب ہاورجلسہ کے اندر مجی کم از کم ایک تبیج کے برابرا پی کر سیدھی رکھنا واجب ہے ، اگر کوئی خفس اس کو واجب جانتا ہے پھر بھی جان ہو جو کراس واجب کو چھوڑ نے سے نماز بی کراس واجب کو چھوڑ نے سے نماز بی فیصلہ نہیں ہوتی ، اس کو سے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے ، اور چونکہ ہم تو جلد بازی سے نماز پڑھنا اللہ ہوتی اللہ ماشاء بازی سے نماز پڑھنے کے عاوی ہیں ، اس لئے ہم سے بھول نہیں ہوتی اللہ ماشاء بازی سے نماز پڑھے کے عاوی ہیں ، اس لئے ہم سے بھول نہیں ہوتی اللہ ماشاء بازی سے نماز ہوتی جلس کا واجب چھوڑ دیتے ہیں اور بھی جلس کا طرح اواجب چھوڑ دیتے ہیں اور بھی جلس کا واجب چھوڑ دیتے ہیں اور بھی جلس کا حارج اواجب چھوڑ دیتے ہیں کہ رکوع پوری

سجد وبھی سنت کے مطابق سکون اور اطمینان سے ادا ہونا جا ہے ، رکوع بھی سنت کے مطابق سکون اور اطمینان سے ادا ہونا چاہئے ، جلسہ اور قومہ بھی سنت کے مطابق سکون اور اطمینان سے ادا ہونا جا ہے۔

قو مد کے اندر پڑھنے کے لئے کچھ دعا کیں منقول ہیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رسالے میں المسنون دعا کیں'' کے نام سے لکھی ہیں ،ان دعاؤں کو پڑھناڑیا دہ بہتر ہے ،لیکن جب دود عا کیں یا دہوجا کیں تو وہ پڑھیں ، جب تک وہ یادنہ ہوں اس دفت تک قومہ کے اندر رَبُّ فَ الْکَ الُحَمَدُ كَ بعديد عايرُ فني حالت خسمد اكبيرُ اطَيِّبًا مُنارَكًا فِيْهِ ، الرَّحَمِيَةِ الْمُعَارِيَةِ الْمُعَمِيَةِ وَعَامِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

ائيے بى جلے ئے اىدرنى كريم صلى الله عليه وسلم سے 'اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" (ات الله اميري مغفرت فرما) بهي ابت ب،يده عا اليي ب كه برمسلمان مرد وعورت کوآسانی سے یار ہوسکتی ہے، تو جب پہلا مجدہ کر کے جیٹھیں تو ہیٹھتے ا بی فوراً دوسرے بحدہ میں نہ جا تھیں بلکہ آ رام ہے بیٹے کر ' اَلسَلْھُ مَّا اغْفِرَ لِنی'' تکم ازُلُم ایک مُرتبه تویز هلین ،اچهانویه ہے کہ نین مرتبہ پڑھیں ،جس طرح رکوح میں تمن مرتبہ تیج پڑھتے ہیں ، بجدے میں تین مرتبہ تیج پڑھتے ہیں ، ای طرح جلے ين تمن وفعد ألللهم أعُلفِر لِين "رح ليس ادراس طرح توسد كا عدر بددعا يرح ليس" خسمُ قدا تَحنِيُ وَا طَيْبً المُهَارَ ثَمَا فِيهِ " توخود بخو دان جارجُكُهول ريَضْهراءُ آ جائے گا، جب ان جاروں جُگبول برگھبرا کآ ئے گا تو ہاتی جگبول بربھی انشا ءاملند تفہراؤ آ جائے گا، تو کافی حد تک ہاری فماز الجھی ہوجائے گی اور درست ا ہوجائے گی۔

### ناقص نمازؤخول جبنم كاذريعه

بهرهال! جس مرحلے پرنمازی جانج پڑتال ہوگ وہاں اگر نماز تھے لکے گئر اس کونجات ملے گی اورا گرخدانخواستہ نماز تھے نہیں لکی اور ناقص لکی تواس کوجہتم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پررمضان کے روزوں کی جانچ پڑتال ہوگ ۔''

تیسرے مرحلے پر جب بیٹییں گے تو وہاں رمضان السیارک کے روز وں کی جانچ پڑتال ہوگی ، جس تخف نے رمضان المارک کے روز مے تیج رکھے ہوں ہے اوراس کے روز کے کمل نکلیں گے ، اس کو آ گے گر رنے ویا جائے گا اور آ گے گزرنے کی اجازت ویدی جائے گی بگر جس شخص نے روزے رکھے ہی نہیں ہتھے باروزے رکھے بتھے گروہ روز ہ رکھنا بس ایسے ہی تھا کہ جیسے حدیث شریف ا میں آتا ہے کہ بعض روز ہ رکھنے والے ایسے ہوں گے کہان کے روز سے میں بھو کا رہنے کے سوا کچھے بھی نہیں ،ان کو کو کی تو اب نہیں ، کو کی اجرنہیں ، بس بھو کا رہنا <u>لے گا، بعنی روز ہ تو رکھ لیا</u> نگرآ تکھو**ں کا روز ہ نہ رکھا ، کا نوں کا روز ہ نہ رکھا، زبان کا** روزه شدرکھاا وردل و دماغ کاروزه ندرکھا، ہاتھ کاروزه ندرکھا۔ ہاتھ کاروزہ پیہے کہ ہاتھ ہے ہاتھ والے گناہ نہوں ،آنکھول کاردر ہیہے کہآنکھوں سے گناہ نہ ہوں ، کا نول کاروز دیہ ہے کہ کا نول سے گناہ نہ ہوں ۔

حقیقی روز ہوہ ہے جس میں اعضاء کو گنا ہوں سے بچایا جائے روزہ جب رکھ لیاتو بس انسان جیسے اپ منہ کو کھائے اور پینے سے محفوظ رکھتا ہے کذروز سے کی حالت میں کھا نا پینا حرام ہے، ایسے بی روز ہے کی حالت میں اپنے منہ کو جھوٹ سے بچائے ، فیبت سے بچائے ،کان کو گا تا سننے سے بچائے، فیبت سننے سے بچائے اور ہاتھوں کو کس کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچائے ، تو جیتے بھی ہاتھ ، بیر ، آگھ ، کان ، ناک اور منہ کے گناہ ہیں ، ان سے گئی اسے آپ کو بچائے ، تب تو رمضان شریف کاروز ہ واقتی روز ہ ہے اور اگر خالی ایپیٹ کا روز ہ ہے تو اس کے لئے حدیث کے مطابق سوائے بھو کا بیاسار ہے کے بیٹ کا روز ہ ہے تو اس کے لئے حدیث کے مطابق سوائے بھو کا بیاسار ہے کے کہ جیب روز ہر کھیں تو پھرکوئی کی تھیں ، اس کے ضروری ہے کہ جیب روز ہر کھیں تو پھرکوئی میناہ نے تو بہر یں ، تو جن لوگوں کے روز ہے ممل نکلس کے ، ان کو آ کے گزر نے دیا جائے گا اور جانے کی اجاز ت

چو تھے نمبر پرز کو ۃ کی جانچ پڑتال ہوگی

ا مل جائے گی ورنہ و ہیں سے ان کود د زرخ میں ڈال دیا جائے گا۔

چوتھے مرطے پر جب پیچیں گے تو وہاں زکو ہ کی جائی پڑتال:وگ کرزکو ہ ویتے تھے یائیں ؟ پائی پائی کی زکو ہ نکالتے تھے یائیں ؟ زکو ہ نکا ولئے کے بعداس کومچے مصرف میں خرج کرتے تھے یائیں ؟

ز كوة كے محم مصرف كون بيں؟

بہت سے مردحنز اِن صاحب زکو ہوتے ہیں مرووز کو ہاوائیں کرتے، ای طرح بہت ی خواتین کے پاس بھی سونے کے زیورات ہوتے ہیں لیکن یا تو ان کی زکو ہی ٹیس نکالٹیں، یا دھیان سے نیس نکالٹیں، آج کل تو یہ بھی ہے کہ زکوہ تکالمنے والے یہ خیال نیس رکھتے کہ جہاں زکوہ وے دے ہیں وہ شرقی معرف بھی ہے پائیں۔ آج کل زکوۃ میں چندے جیسا معاملہ ہے، بس جو چندہ مانتھنے والا پہندہ آگیا اس کو دیدیا جاتا ہے بلکہ بغیر کسی تحقیق کے دیدیا جاتا ہے۔ اس طرح زکوۃ بھی کہ ہر مانتھنے والے کو دیدی جاتی ہے، اس کے سے بہتر یہ ہے کہ دیکھا جائے جس کوزکوۃ وے دے ہیں دومصرف زکوۃ ہے پانیس۔

ذکوۃ کاجوخاص مصرف ہے، اس مصرف میں زکوۃ پہنچا کیں سے تب ہی زکوۃ اداہوگی ،اگراپی مرمنی ہے ہم نے بلاکی تحقیق کے اور بلاکسی اتمیاز کے کسی ایسے خص کوزکوۃ دیدی جوزکوۃ کاشری مصرف نہیں ہے تو زکوۃ ادائیس ہوگ ۔ جو خودزکوۃ نہیں دیے دہ زکوۃ اداکر نے کی فکر کریں اور جوزکوۃ اداکر تے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا حساب سمجے رکھیں۔

ز کو ة سے متعلق ایک اہم کوتا ہی

جولوگ انگریزی سال کے حساب سے زکو ۃ نکا لئے ہیں،ان کو چاہے کہ و ہ ہر سال عمیارہ ون کی زکو ۃ زیادہ ویں، کیونکہ اسلامی سال کے حساب ہے۔ انگریزی سال کے حساب میں عمیارہ ون کا فرق پڑتا ہے، اگر کوئی انگریزی سال کے حساب سے زکو ۃ ویتار ہے گا تو ۳۳ سال کے بعدا یک سال کی زکو ۃ اس کے فرے میں واجب رہ جائے گی، اس لئے ہمیں چاہے کہ ہر سال گیارہ ون کی زکو ۃ زیادہ اواکریں، تا کہ ۳۳ سال کے بعدا یک سال کی زکو ۃ ہذرے ذمہ واجب نہ (Apr)

بہر حال چو نتے سر مطے پر آ کر زکو ۃ کا سوال ہوگا اور اس کی جانئے پڑتاگ ہوگی،جس نے زکو ۃ پوری وی ہوگی اور اس کی اوا کیگل سیحے کی ہوگی تو اس کو آ گے جانے کی اجازت دیدی جائے گی اور اگر کس نے زکو ۃ بی نہ دی یا اس کی اوا کیگل صیحے نہیں کی تو اس کو دوز رقی میں ڈال دیا جائے گا، کیونک زکو ۃ نہ دینے کا عذاب

زكوة نيديينے والوں كاانجام

يمي ہے كدووزخ ميں ڈالا جائے۔

جیسے ایمان ندلائے کا عذاب دوز ٹے ہے، جیسے نماز ند پڑھنے کا عذاب دوز ٹ ہے، روز سے ندر کھنے کا عذاب دوز خ ہے، ای طرح زکو قائد دینے والوں کا انجام مجی بھی ہے کہ اس کی سزایس اس کو دوز خ میں ڈالا جائیگا۔

بإنچویں نمبر پرجج وعمرے کی جانچے پڑتال ہوگی

پانچویں مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں ان کے تج وعمرے کا امتحان ہوگاادراس کی جانج پڑتال ہوگی کہ جب اللہ نے تج فرض کیا تھا تو انہوں نے تج کیا پانہیں کیا ؟ اورا گر کیا توضیح کیا پانہیں؟ اس لئے کہ جب اللہ نے تج فرض کیا ہوتو یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس کا طریقة سیکھیں ،اس کے فرائض کوسیکھیں ،اس کے واجبات کو سیکھیں ،اور پھر ان فرائض اور واجبات کے مطابق اپنے جج کوادا کریں۔

عمره أكرية فرضنيس بمكر جبآ وي احرام بانده كروبال جلاجائ تواس كي

ادا نیکی ضروری ہوجاتی ہے ادر جب ادا نیکی ضروری ہوگئی تو اس نے فرائف آوگا واجبات بھی جاننا ضروری ہیں ، پھر عمر و کے فرائف وواجبات جان کراس کو تھیک نھیک ادا کرنا ضروری ہے ، کیونکہ اگر فرائف وواجبات سیکھے بغیر جج یا عمرہ

ادا کرے گا تو ممکن ہے کسی فرض کے ادا نہ ہونے کی و جہ ہے اس کے جج یا عمرے میں گڑ برد ہوجائے اور واجب چھوشنے کی و جہ ہے اس میں کوئی کی

کوتا بی ہوجائے ، پھراگر دنیا میں بی اس کی علاقی کرلی اور تو بہرلی تو اچھا ہوہے ورند قیامت میں سزالے گ۔

ہمارا حال تو ہے کہ ہم چھونے ہے بڑے ہوگئے ہیں لیکن ہم نے بھی وضو

کرنا نہ سیکھا، ہم نے نماز پڑھنا نہ سیکھی ، روزہ رکھنا نہ سیکھا، ذکو قادی نہ سیکھی ،

ج کرنا نہ سیکھا۔ ہرسال کنتے ہی مسلمان مردو تورت تج کرنے کے لئے جاتے ہیں ، گریہت کم لوگ ہیں جوج کا طریقہ سیکھ کرجاتے ، وں اور اس کے مسائل سیکھ کرجاتے ، وں اور اس کے مسائل سیکھ کرجاتے ہوں ، اکثر تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی ایسی خلطیاں کرکے آتے ہیں کہ 'الا مان باللہ'' اس لئے جولوگ تج و ممرہ کرنے جا کیں ان کے لئے ضروری ہے کہ علا ہے جن سے جج کے مسائل سیکھ کرجا کیں ، کم از کم وہ کیا ہے لئے ضروری ہے کہ علا ہے جن سے ج

مسائل سیکھ لیس جن پر جج کی ادا ٹیگل موقوف ہے، فرائف ادر واجبات وغیرہ اچھی طرح جان لیس ادر سمجھ لیس۔ Sturdy

## تفریکی حج

ا يك روايت بي بي ب

''جب قیامت قریب آئے گی تومیری امت کے امراء مج تفریٰ کے لئے کریں گئے''

د کھلا وے کا حج

تا جرلوگ ع کریں گے تفریح کے لئے اور علماء تح کریں گے شہرت کے لئے ، وہ ہر سال مح کرنے جارہے ہیں اور خوب شہرت ہور ہی ہے کہ فلا ل شخص ہر سال حج کررہے ہیں ، بیاس لئے تا کہ لوگوں کے اندرالحاج مشہور ہوں۔ اور

غریا واور نقراء بھیک مانتخنے کے لئے جج کریں گے، بہت سے فقراء ای غرض کے جاتے ہیں کہا تن اس مان ہوں کے اور صدقہ خیرات تو کہیں نہیں مانا جتناء ہاں مانا ہے، وہاں تو ریال ملتے ہیں بھو غربا واس لئے نج کرنے جاتے ہیں کہ وہاں ان کوخوب صدقہ اور خیرات ملے گا۔

### زندگی کا کایا پلیٹ جانا قبولیت حج کی علامت ہے

الله كے الله كے دى ج كري كے جواللہ كے بتائے ہوئے طريقے كے مطابق كريں گے واللہ كى علامت يہ ہوتى ہے كہ ان كى انتدكى واسطے ج كرنے والوں كى علامت يہ ہوتى ہے كہ ان كى انتدكى بليث جاتى ہے۔ (الله تعالى ہم سب كو ايسا ہى ج كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آ مين )ان كى زندگى تبديل ہوجاتى ہے، الله ك تحر ہے بہتر جگ كوئى بيدا ہوئى بيدا ہوئى ، جبال الله كرمول كا الله عليه وسلم مبعوث ہوئى، جبال الله كا كلام نازل ہوا، اگر وہ جگدد كھے كرہمى انسان نہ وسلم مبعوث ہوئى، جبال الله كا كلام نازل ہوا، اگر وہ جگدد كھے كرہمى انسان نہ يد نے تو بيم كہاں بدلے كا الله كا

ا پنی طاہری باطنی حالت کوستت نبوی کے مطابق ڈھال لے
لہٰذائج کی علامت ہیے کہ انسان جیسا بھی جائے کین جب واپس پلٹے تو
زندگی بالکل بدل بچی ہو، چیرے پرستت کے مطابق واڑھی آپھی ہو، لباس ستت
کے مطابق ہو چکا ہو، نماز کا پابند ہو چکا ہو، گنا ہوں سے نیجنے والا ہو چکا ہو۔اگر

الساج ومروكرك آئة تؤسيان الله! أس كالبداء الدكم بال جنت كيسوا ليحمد

ا کیل ۔ احداث میر کو اس کے اس

چھٹے نمبر پر دضواور عنسل کی جانچ پڑتال ہو گی

چھٹے مرحلے پر جا کر دختوا ورعسل کی جانچ پڑتال بیوگی ، ہر مختص ہے پوچھا حائے گا کہ دووضو سیح کرتا تھا پانہیں؟ و جنسل جنابت سیح کرتا تھا پانہیں؟

وضو کے جیار فرائض اوراس کی باریکیاں

یادر کھئے!وضو کے اندر چارفرض ہیں پہلافرض! پورا چبرہ دھونا، دوسرافرض! کبنیو ل سمیت دونوں ہاتھ دعونا، تیسرا فرض! چوتھائی سر کامسح کرنا، چوتھافرض! مخنول سمیت دونوں یا دَل دھونا۔

عسل جنابت کاندر پہلافرض! مند کے اندر پائی گھمانا کرحلق کے اندر اچھی طرح پائی گھوم جائے ، دوسرا فرض! ناک میں پائی ڈاائنا جبال تک ٹاک کی نرم ہڈی ہے، تیسرا فرض! سارے جسم پر پائی اس طرح بہانا کہ کہیں بھی بال ہرا ہر مجمی جگہ سوکھی شدرے آلر بال ہرا ہر بھی جگہ سوکھی روگئی توشش نہ ہوگا۔

وضو کے اندریسی اگر بال برابر مبکہ بھی سوتھی رہ گی تو وضوئیں ہوگا اور جب اضوئیں ہوگا تو پھر تماز بھی نہیں ہوگ کیونکہ شسل کرنے والوں جب پہتا ہے کہ عنسل کے اندر تیسرا فرض سارے جسم پر پانی بہانا ہے تو اس نے کیوں نہیں پائی بہایا؟اس کومعلوم تھا کے وضویس کن کن اعضاء کوا چھی طرح وھونا ضروری ہے، اگر بال برابریمی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضوئیس ہوگا، پھر بھی اس نے کیوں اہتمام نہیں کیا (19)

besturdub!

اور کیوں عفلت سے کام لیا۔

### غفلت ہے وضوکر نے والوں کے لئے تنبیبہ

چنانچہ جب آوی جلد بازی میں وضور تا ہے تواس کی کہدیاں سوگی رہ جاتی ہیں اور مرو یوں میں خاص طور پر سوئی رہ جاتی ہیں ، سردی میں آدی وضونا تمام ساکرتا ہے اور اہتمام ہے کہنوں تک پانی نہیں بہنچا تا ، حالا تک وضوم کہنوں تک پانی نہیا نا ، حالا تک وضوم کہنوں تک پانی پہنچا تا مالا تک وضوم کی نہوں تک پانی پہنچا تا ضروری ہے ، وضوا ورخسل کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایڈیاں اور کہدیاں سوگی نہ رہنے پائی مردیوں میں ذیاوہ خیال رکھیں ، کیونک مردیوں میں جم ست ہوتا ہے ، ستی کی وجہ ہے کہنی تک پانی سیح طرت ہے ہیں مردیوں میں جم ست ہوتا ہے ، ستی کی وجہ ہے کہنی تک پانی سیح طرت ہے ہیں بہنچ پاتا ، بعض و فیداو پر سے ایسے بی بہہ جاتا ہے اندر سوکھارہ جاتا ہے ، ایڈیاں ، کہنیاں اور جہاں جہاں بر بھی یہ خطرہ ہوکہ پانی نہیں پہنچ گا، وہاں تک پانی کہنیا کی میں ۔

سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم وضوا در حسل منت کے مطابق کرنے والے بن جا کمیں ، کیونکہ جب ہم ہیشہ کے لئے وضوستت کے مطابق کرنے کے عادی بن جا کمیں ، کیونکہ جب ہم جیشہ کے لئے وضوستت کے مطابق کرنے کے عادی بن جا کمیں گے قو چرانشاء اللہ کوتا بی نہ ہوگی اور سنت کا تو اب الگ طبح کا ، وضوا ورحمسل بھی انشاء اللہ کا بل ہوجائے گا۔ وضو کے لئے ایک کتا بچہ ہے ' وضو درست کیجے'' اس کے اندر یورا وضو کا طریقہ سنت کے مطابق کھا ہوا ہے۔

, pooks.

ل کا مستون طریقه عند میسارید

عسل کے لئے ایک جمعونا سار سالہ ہے" مسائل عسل" بدر سائد خاص طور پر
نو جوانوں کے لئے لکھا گیا ہے ، نو جوانوں کو بعض دفعہ عسل کے فرائفن بھی معلوم
مبیں ہوتے اور بعض دفعہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شمل کب فرض ہوتا ہے اور فرض
عسل کس طرح کیا جاتا ہے؟ جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح عسل کریں
عمر سیر سالہ سب ہی کے لئے مغید ہے لیکن نو جوانوں کے لئے بہت اہم اور
ضروری ہے ، نو جوانوں کے لئے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے ، یہ کتا ہیں لے
مروری ہے ، نو جوانوں کے لئے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے ، یہ کتا ہیں لے
مطابق ہوا ور کھل ہوا۔

لبنداہمیں کوشش کرنی جا ہے کہ ہمارے وضوادر طنسل سیجے ہوجا کیں اور سقت کے مطابق ہوجا کیں ہتا کہ جب ہم اس مرحلے پر پینچیس تو خدانخو استدوہاں میہ ناقص اور قابل گرفت نہ تکلیں۔

سانوین نمبر پرحقوق العبادی جانچ پڑتال ہوگ

اس کے بعد ساتھ میں مرسلے پر حقوق العباد کی جائے پڑتال ہوگی ، یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ جوزیاد تیاں کی جوں گی ، ان کی وہاں پر جانچ پڑتال ہوگی کماس نے کسی کاحق تو نہیں مارا ، اس نے کسی کے ساتھ ذیاد تی تو نہیں 91

کی ،اس نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ،اس نے کسی کی عزید تو خراب نہیں گی ہے۔ اس نے کسی کا پیسے تو ناحق نہیں کھایا۔اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی بوگ اور کسی کا کوئی حن اس کے ذیے واجب نہیں ہوگا تو اس کو وہاں سے گزر نے ویاجاتے گا، بس میہال سے گزرتے ہی وہ بل صراط سے یار ہوجائے گا۔

# لیل صراط کاسب سے مشکل مرحلہ

علامہ میوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کاھاہے کہ سات مرحلوں ہیں سب سے مشکل جو مرحلہ ہوگا ، وہ بیر ساتو ان مرحلہ ہوگا ، یہاں آ کر حاجی بھی ، نمازی بھی ، روز ہ رکھنے والے بھی ، زکو ق دینے والے بھی الک جا کیں گے ، یہاں آ کر فیل ہو جا کیں گے اور دوز نے ہیں ڈال دیے جا کیں گے ، یہاں ہے گزر نابز امشکل ہوگا ، یباں سے گزر نے والا بڑا خوش قسمت ہوگا (التہ تعالی این فضل ہے ہمیں بھی النابی ہیں شامل فرمادے جو یہاں ہے ہمی آ سانی ہے گزرجا کیں گے )

اس دنیا میں ہم اس طرح ہے رہنا سیکھیں کہ کسی انسان کی ہم ہے کوئی حق علق منہ ہو،اس لئے کہ چھو تل العباد میں جو کوتا ہیاں میں دی آخرے میں خطر ناک میں۔

# اینی آخرے کود نیا ہی میں سنوارلیں

و نیا میں تو اس کی تلافی بہت آسان ہے کہ جس کا حق لیا ہے، یا تو اس کو او اکر وو یا معالی ما تگ لو، بہاں تو بہت ہی آسان ہے، بہاں کس کے یا وس میں اپنی

besturd

گری رکھ دینا کوئی مشکل کا مہیں، بہال کی آ دمی سے عاجزی سے معائی گاگھ کوئی عیب کی بات نہیں الیکن اگر خدانخواستہ کوئی انسان و نیاسے اس حالت میں چلا گیا کہ کسی کوگائی دے رکھی ہے، کسی کی عزت اتاری ہوئی ہے، کسی کی فیبتیں کی ہوئی ہیں، کسی کے پہنے کھائے ہوئے ہیں، کسی کوستایا ہوا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے اور کسی کو پریشان کیا: وا ہے، تو یہ چیزی انسان کے کے لئے بخشش میں دکا و شد بن جا تمیں گی۔

معاشرے کی عام برائیاں

 (4r)

کام کرنے کے لئے دی جاتی میں مثلاً کا غذہ ہے، پنیس ہے، لفانے ہیں آؤیدا کے استعمال میں لاتے ہیں، بیسب کام چوری میں داخل ہیں۔

#### رشوت اورسود كاعام بهونا

رشوت کتی عام ہوگئی ہے،سب جانتے ہیں کر شوت حرام ہے،لیکن کسی بھی دفتر میں انسان چلا جائے تو سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے با دجود بھی وہ کام بغیرر عوت کے نہیں ہوتا،عدالتوں کا جو حال ہے دہ جارے سامنے ہے، سود کام بغیرر عوت کے نہیں ہوتا،عدالتوں کا جو حال ہے دہ جارے سامنے ہے، سود کالیمن وین کتنا عام ہوگیا ہے، اتنا عام ہوگیا ہے اتنا عام ہوگیا ہے کہ جس کو دیکھو جینک میں چیے رکھ رہا ہے اور وہاں سے سود کے رہا ہے، اب بیسب حقوق العباد کی یا مالیان ہیں۔

کھنا وَنے جرم جوسب سے زیادہ ہلا کت کا باعث بنیں گے ایک چوری ہوتی ہے پوری تو م ایک چوری ہوتی ہے کی ایک انسان کی اور ایک چوری ہوتی ہے پوری قوم کی یکل کی چوری ، ٹیلی فون کی چوری ، پانی کی چوری ، گیس کی چوری ، ڈاک خانے کی چوری ، ریلوے کی چوری یہ پوری قوم کی چوری ہے ۔ اللہ کی بناہ! اگر کسی نے یہ چوری کرر کھی ہے تو تیامت کے دن پوری قوم ایک طرف ہوگ اور یہ آ دمی ایک طرف ہوگا، پوری قوم اللہ ہے نہاری حق تیا کہ یا اللہ! اس نے ہماری حق تمفی کی ہے ، حادا مال چایا ہے ، ہمارے یہ کھائے ہیں ، البندا ہمیں اس کی نیکیاں

ولواكي، يه آدى كيم اكيلاسب كاحق اواكر عاكا ؟ اس لئ مير عوزو!

میرے بزرگو! جمیں اس دنیا ہے ضرور جاتا ہے ، جب جاتا ہی ہے تو ان باتو آن کی اور کھنا ضروری ہے بہتر ہیں کہیں ہم رشوت یا ور کھنا ضروری ہے بہتر ہیں کہیں ہم رشوت لینے کے بدترین گناہ میں تو جنلانہیں ،اگر رشوت کے بیمے لئے ہیں تو واپس دینے پڑی سے جون اور سے بیاری ۔ یے بیاری ۔

# آج نہیں تو کل دینے پڑیں گے

آج نہیں تو کل دینے پڑیں گے، جاہے وہ دینے والاخوش ہے وہ رہا ہو، کیونکہ رشوت دینا تو خوش ہے بھی طلال نہیں، پھی بھی اس کا نام رکھ لو، جا ہے اس کا نام تخدر کھ لو، جاہے ہدیدر کھ لو، جا ہے مٹھائی کا ڈیداس کا نام رکھ لو، مگر وہ رشوت تو رشوت ہیں ہے، وہ تو طلال نہیں ہوگی، جس سے لی ہے اس کو واپس دین بڑے گی، یا تو دنیا ہیں واپس کردوور شد پھر آخرت میں دینی پڑے گی۔

جس جس سے سود کھایا ہے وہ تو دینا بی پڑے گا ،اس کا جوعذاب ہے (اللہ بچائے) بہت بی بولناک ہے اور بہت بی خوفناک ہے۔ان چیز وں کواللہ نے حرام قرار دیا ہے، جب چوری حرام ہے تو بس اب وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوسکتی ، جائے تو م کی چوری ہو، جائے تو م کے ایک فرو کی چوری ہو، رشوت بھی ہوسکتی ، جائے تو م کی جوری ہو، اب یہ باہی رضا مندی سے سود طلال نہیں ہوسکتا حرام ہے، سود جھی حرام ہے،اب یہ باہمی رضا مندی سے سود طلال نہیں ہوسکتا ، چوری بھی طلال نہیں ہوسکتا ، چوری بھی طلال نہیں ہوسکتا ، شراب بھی طلال نہیں ہوسکتا ، اس طرح انسانوں کی اور شراب بھی طلال نہیں ہوسکتا ، اس طرح انسانوں کی اور

قوم کی چوری اور حن تلنی بیاطال نبیس ہوسکتی ،اور بیاموال آخرت میں سب سے زیاد و تھین ہوجائے گا۔

الله تعالیٰ کے پاس بندوں کے تین رجسٹر ہیں

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تین رجس میں:

(۱) ایک دجشرک بارے می تواللہ تعالی کا یفرمان ہے کہ بچھے اس کی کوئی پرواہ جس۔

(۲) دومرے رجنر کے بارے میں فرمایا کہ جو پچھاس کے اندر ہے، دہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔

(۳)اور تیسرے دجشر کے بارے میں قرمایا کہاس کے اندر جو کچھ ہے ،اس کے بارے میں مفرور حساب ہوگا۔

اس کی تشریح بول فرمانی کئی ہے کہ:

پېلارچىز

پہلا رجشر جس کے بارے بیں جق تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جھے اس کی کوئی
پرواہ نیس، یہ وہ رجشر ہے جس کے اندرا نبان کی ان کوتا ہیوں کا تذکرہ ہوگا جواس
نے اللہ کے حقوق بیس کی ہوں گی ، جیسے نماز بیس کوتا ہی کی ، روزہ بیس کوتا ہی کی،
صدقہ بیس کوتا ہی کی میداللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں ، اس طرح کی میدکوتا ہیاں
اس رجشر بیس کھی ہوئی ہوں گی ، اللہ تعالیٰ اپنی مبر بانی ہے اس طرح کی کوتا ہیاں

معاف فرما تیں کے اور القد تعالیٰ نے واف فرمان کے بہت سے وعد سے کے اس کی پرواوٹیس ہوئے جیں ، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تھے اس کی پرواوٹیس ہے، جاہول تو حساب اول گا ، جاہول تو معاف کردول گا۔

#### ووسرار جسٹر

دومرارجشر جس کے بارے میں انڈرنی کی کا فرمان ہے کہ جو یکھا اس کے
اندرہے ، وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا ، یہ وہ رجش ہے جس میں کفروشرک بندوں کا
لکھا ہوا ہوگا ، اس لیے اس کی ہرگز ہرگز معانی نہ ہوگی ، جن لوگوں نے اللہ کے
ساتھ شرک کیا ہوگا ، اس رجشر میں ان کا کفر لکھا : وگا ، اس بارے میں ان کے
ساتھ کوئی رعایت نیس ہوگی ، ذرہ برابر بھی اس ، حالے بین اللہ تعالی نرمی نیس
فرما کمیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لئے ووز خ میں ڈائل دیں گے۔ (اللہ بچاہے)
تمیسر ارجسٹر

ا اورتیسراری یک بارے یکی اللہ تعالیٰ نے بدفیصلہ فرمایا ہواہے کہ جو کی بارے یکی اللہ تعالیٰ نے بدفیصلہ فرمایا ہواہے کہ جو کی بارے یکی ضرور حساب اول گا میدوور جسٹر ہے کہ جس کے بار بندے کی تانیاں کسی ہوئی بول گی ایک انسان نے دوسرے کی تانیاں کسی ہوئی بول گی ایک انسان نے دوسرے کی تانیاں کسی ہوئی ہوں گی ایک انسان میں کسی ہوئی ایک انسان رجسٹر جس کا کسی ہوئی کا اس رجسٹر جس کا کسی ہوئی گا ۔ اور اس کے اندرورج ہول کی اور اس کے اندرورج ہول کی اور اس کے اندرورج ہول کی اور اس کا دوسٹرور بہروراس کا اور اس کے اندرور بہروراس کا کا بد فیصلہ ہے کہ ووسٹرور بہروراس کا

besturdub

حساب کماب لیں مے اور انسان دیں گے۔

د نیامیں ہی اپنامحاسبہ کرنو

بہتریہ ہے کہ آخرت کے حماب سے پہلے ہمیں دنیا میں بی اپنا محاسبہ کرنا مو

حاسبوا قبل ان تحاسبوا

" اس سے مبلے کہ تمہارا حماب کیا جائے اپنا کا سر زاو "

یبال محاسبہ بہت آسان ہے، یبال بہت ستا سودات بنبعت آخرت کے۔

ناحق مسی مسلمان کاحق مارنے کی ہولناک سزا

امام قرطبی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص ہے ایک وائق بھی ناحق لے لے گا تو قیامت کے ون (ایک وائق ایک ورہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً سازھے تین ماشہ کا ہوتا ہے )اس ایک وائق کے بدلے میں اِس کوسات سوسقبول تمازی ویٹی پڑیں گی۔ و بال کا معاملہ کشانازک ہے وائ کی ہوتا ہے ،اس لئے جس جس کے ساتھ کوتا ہیاں ہوگئی :وں ، زیاد تیاں ہوگئی ہوں ،بس ہے واس لئے جس جس کے ساتھ کوتا ہیاں ہوگئی :وں ، زیاد تیاں ہوگئی ہوں ،بس آج ہی جس جس کے ساتھ کوتا ہیاں ہوگئی :وں ، زیاد تیاں ہوگئی ہوں ،بس آج ہی اس بات کا اہتمام شروع کر دیں کہ ایک ووسرے معانی تلائی کرئیں ،
ایک دوسرے کو معاف کر دیں ، بیسہ لیا دیا ہے تو بیس لے دے و ماملہ صاف کر لیس اور جس نے رشوت یا سود لیا ہے تو وہ وائیں کریں ،جس نے دام مال کھنایا کر لیس اور جس نے رشوت یا سود لیا ہے تو وہ وائیں کریں ،جس نے دام مال کھنایا ، واسے ، وہ ایس کریں اور جس نے رشوت یا سود لیا ہے تو وہ وائیں کریں ،جس نے دیاں آگر ترکیب ، واسے ، وہ ایس کریاں آگر ترکیب ، وہ ایس کریاں آگر کیب ، وہ ایس کریاں آگر کریاں آگر کریاں کریاں آگر کیب ، وہ ایس کریاں آگر کریاں آگر کریاں کریاں آگر کریاں ، وہ ایس کریاں آگر کریاں آگر کریاں کریاں آگر کریاں کریاں آگر کریاں کریاں آگر کریاں کریاں کریاں آگر کریاں کریاں آگر کریاں کریاں کریاں آگر کریاں کریاں کریاں آگر کریاں کریاں کریاں کریاں آگر کیاں کریاں آگر کریاں کریاں کریاں کریاں کریاں آگر کریاں کر

پوچیس مقد پیر پوچیس ،علاء کرام رہنمائی فرمائی سے اور ان سے بوچید بوچی کی ہم مرنے سے پہلے ابنا دائن دنیا میں اس طرح صاف کرلیں کہ کسی انسان کی حق تلفی جارے ذمہ شدر ہے ،اس طرح ہم ابنا دائن صاف کرلیں سے تو یہ مشکل مرحلہ بھی آسان ہوجائے گا۔

خلاصه بیان

علامہ میں وطی رشمۃ اللہ علیہ نے میں سات مرسطے کھے بین کہ پہلے مرسطے پر کلمہ اور ایمان کی جانچ پڑتال ہو گی ، دوسرے مرسطے میں نماز کی ، تیسرے مرسطے میں روزوں کی ، چو تھے مرسطے پرزگو ہ کی ، پانچویں مرسطے پر جج وغمرہ کی ، چھٹے مرسطے پر وضواور مسل کی اور ساتویں مرسطے پر بندوں کے حقوق کی جانچ پڑتال ہوگ ،اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بیراستہ آسان فریائے ، آئین ۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العلمين





بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

Destirdy on s. inc

# سے بولنے کے فوائد

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمَنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُصُلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ انَّ سَيَدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ ط قَالَ اللَّهُ هَـٰذَا يَوُمُ يَنُفَعُ الصَّدِقِيُنَ صِدُقُهُمُ لَهُمُ جَنَتُ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُـرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا ابدًا له رضى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ مَ دَلِكَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ مَ دَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالعَامُونَ آيت اللَّهِ اللَّهُ وَرَالعَامُونَ آيت اللَّهِ اللَّهُ وَرَالعَامُونَ آيت اللهِ اللَّهُ وَرَالعَامُونَ آيت اللهِ اللَّهُ وَرَالعَامُونَ آيت اللهِ اللَّهُ وَالْعَامُونَ آيت اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَاضُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَرَاضُوا عَنْهُ مَ وَلِكُ

صدق الله العظيم

تتمهيد

میرے قابل احترام ہزارگو! ہے بولنا ایک اعلیٰ درجے کی نیکی اور اعلیٰ ورجے کا قمل ہے ادر قرآن وحدیث میں کثرت کے ساتھ بچ بولنے کی فضیلت بیان کی گئ ہے ، اس لئے کچ کواختیار کرنا جا ہے۔

# زبان اورثمل دونوں میں سچا ہونا حاہے

جمارے دین میں بچے ہے مراد زبان سے بچے بولنا تو ہے بی جمل کے اعتبار ہے بھی جوانا تو ہے بی جمل کے اعتبار ہے بھی جوا ہونا مراد ہے ایعنی دین کی باتیں جس طرح زبان سے کہنا ہے ، مثل بھی ای کے مطابق کرتا ہے ، لہذا ہر مسلمان مرد وعورت کو قول وعمل دونوں میں سچا ہونا جا ہے ، اس کا ظاہر دباطن اور قول وعمل ہرا کیک سچائی پر مشمثل ہو، ایسا ند ہو کہ زبان سے تو بری اچھی باتیں کرتا ہے لیکن عمل بالکل اس کے برعس کرتا ہے لیکن عمل بالکل اس کے برعس کرتا ہے لیکن عمل بالکل اس کے برعس کرتا ہے تو بدکوئی خوبی کی بات ہے ، مؤمن کرتا ہے لیکن اس کے برعس کرتا ہے تو بدکوئی خوبی کی بات ہے ، مؤمن کرتا ہے لیکن اور کرائی کی بات ہے ، مؤمن کرتا ہے اور کرائی کی بات ہے ، مؤمن

الثدتعالى كےنز ديك سچابندہ

جب کسی کی زبان اوراس کاعمل سیائی پرمشتمل ہوجاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ

خلاصہ رسے کہ:

کے بال بھی مج مج سیا ہو جاتا ہے۔ چانچہ ایک حدیث شریف ہے

" جو تخص لوگوں کے سامنے بہت عمدہ طریقے ہے نماز اوا کرتا ہے اور ای طرح تنبائی میں بھی بہت اچھی طرح اواکرتا ہے تو (ایسے مخص کے بارے میں) اللہ تعالی فر اتے ہیں کہ واقعی میرا یہ بندہ چکا چکھیے اور بیا ہے'ا۔

لبذا جب میں خالصتا الله تعالیٰ بی کے لئے عمل کرنا جائے تو ہر برخمل ك اندر جمارت به عاوت بن جائ كد جائه كوئي ويكيف والا بويا ندبو، جم وو عمل نبایت خشوع و نضوع اور اہتمام ہے کریں اور کسی بھیعمل کو انجام دیتے وتت توجد ندوی، ندتو مخلوق کے لئے کوئی عمل کرنا جائے، ند مخلوق کی وجد ہے حیموڑ نا جا ہے اور تہ بی مخلوق کی وجہ ہے اینے عمل کو چھیانا جا ہے ، بلکہ ہرحال میں اینے بروردگار کے لئے ممل کرنا جا ہے اور بہتر سے بہتر انجام ویتا جا ہے۔ اب جو تخفس اس طریقے ہے بچائی ، اخلاص اور خوبصور تی کے ساتھ کمل کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جیا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکداب اس کی نظر محلوق سے ہٹ کر صرف اور صرف خالق پر ہوگئی ہے اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا بن جاتا ہے تو مجروہ اللہ تعالی کامحبوب بندہ بھی بن جاتا ہے، لہذا زبان کا بھی جیا ہوتا جا ہے اورممل کے اعتبار ہے بھی سیا ہنے کی کوشش کرنی حاہیے۔

# سياآ دى صديق ئے درجے پرين جاتا ہے

جب آ دق تی بر النے کا عادی ہوجاتا ہے تو پھر یہ مخص قرآن کر کم اور حدیث شریف میں بیان کے گئے ان ہوجاتا ہے تو پھر یہ مخص قرآن کا سخق ہوجاتا ہے جو معاوقین کے لئے مقرر کئے گئے میں مثلاً ایک سب سے ہڑا مرتبہ صدیق ہوجاتا ہے ہوئے کا ہے، یہ انبیا بہنیم الصورة والسلام کے بعد سب سے بڑا ورجہ ہے، اس کے بعد شہدار کا ورجہ ہے نہاں کے بعد شہدار کا ورجہ ہے نہاں کے مخت میں ایران کے مخت میں ایران کو مقام ہے، یہ چار ورجات میں جو قرآن و حدیث میں بیان کے مخت میں ایراند تعالی کے مقبولین اور جنتیول کے درجہ ہوگی تو اس کا بھی ویڑا پار جو جائے کے درجہ ہوگی تو اس کا بھی ویڑا پار دوجائے کے درجہ ہوگی تو اس کا بھی ویڑا پار دوجائے کے درجہ کے میں میان کے مخت میں اور جنتیول کے درجہ کے درجہ کی درجہ کے میں اور جنتیول کے درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کا ہوں کی مراحی تھیں۔ ہوگی تو اس کا بھی ویڑا پار دوجائے گا۔

انبیا علیم انسال کا درجہ تو ایسا ہے کہ کوئی مخص اپنے عمل اور محنت ہے حاصل نہیں کرسکتا، بیمنس اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا می ہے مکن ہے کہ وہ جسے جب چاہیں عطافر ما دیں ، للبندا اس درجہ کوتو انسان حاصل نہیں کرسکتا ، کیونک ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔

البت صدیقین، شبداء اور صافین، یه تمین درجات این بین جو انسان کے اختیار میں بین، ان میں سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے اور صدیقین کے اختیار میں بین، ان میں سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے اور صدیقین کے امام معظرت ابو بکر صدیق رشی اللہ تعالی عند بین، وہ سب سے بڑے صدیق بین محریج بولنے والا ایک عام مسلمان بھی می افتیار کرنے کی وجہ سے انتاء اللہ تعالی ان کی جو تیوں میں بینے جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے: "جناب بی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدی تی بولتا ہے تو یہ تی بولنا اس کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدی تی بولتا ہے تو یہ تی بولنا اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے بعنی أے نیک کام کرنے کی توفیق ہونے گئی ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق ہونے گئی ہے۔ اس کے بعد حدیث کا راستہ دکھلاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبار کہ میں یہ ہے کہ جب آدی اس طرح تی بولتا رہتا ہے تو آخر کاراً ہے صدیقین کی فہرست میں شار کرلیا جاتا ہے۔ "اس سے معلوم ہوا کہ تی بولتا اتنا بڑا اور خوبصورت عمل ہے کہ جو شخص ہمیشہ تی بولتے کا عادی ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو انبیاء کے قریب اور انبیاء سے نیچے والا درجہ عطافر ما دیتے ہیں اور ایسا شخص انبیاء کے قدموں میں بیٹھے گا انشاء اللہ العزیز۔ یہ کتنا عظیم اور بیلند مقام ہے حالانکہ تی ہولئے میں آدی کا کہ بیھی خریج نہیں ہوتا۔

# سیج ہرحال میں نفع بخش ہے

ایک حدیث شریف میں ہے آتا ہے کہ بعض اوقات تی ہو گئے میں انسان
کونقصان محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھا نائبیں ہے بلکہ وہ
ہمی نفع ہی ہے۔ اگر بالفرض تج ہو لئے میں نقصان ہو بھی رہا ہے تو آخرت کے
تو ابعظیم کے لئے تج بولنا مبنگا سودا ہرگز نہیں ہے، دنیا کا تھوڑا بہت نقصان
ہوگالیکن آخرت میں نفع ہی نفع ہوگا اور پھر تج ہو لئے کی وجہ سے دنیا میں جو تھوڑا
بہت نقصان ہو بھی جائے گا تو اللہ تعالی غیب سے اس کی تلافی فرما دیں گ،
کیونکہ بیخض اللہ تعالی کے لئے تج ہو لئے کی کوشش میں نقصان برداشت کر رہا
ہے۔ اورا گرکوئی شخص تج ہولنا جاہ رہا ہو ہولیکن اس میں کوئی خطرہ محسوس کر سے تو

hesturd

besturd!

### الله تعالی کے ہاں تین چیزیں بڑی ہیں

الله تبارك وتعالى ق تمن چيزون كوسب سے برا قرار د ي ہے۔

(۱) ان میں سے پہلی بوی چیز اللہ تبارک و تعالی کی وات اقدی ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں ہو کتی، جسے یوں فرمایا: ''اللہ اکبر'' کہ اللہ
تعالی سب سے بڑے میں، ان کا کوئی شریک اور ہمسرنہیں ہے، وو ہی سب
سے بڑے اور عظیم ہیں۔

۳) دوسری بزی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی ماد ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بول بیان فر مایا:

#### "ولذكرالله اكبر"

اورائد تعالی کا فی سب سے بوی چیز ہے۔الند تعالی بھیشہ یمیں نمیب فرمائیں
آ مین۔ کونکہ میہ بہت بوی دولت اور نعمت ہے، اس لئے کہ جب اللہ تعالی کی
فات اقد سب سے اللی ادرا کبراور ارفع ہے تو اس کی یاد بھی سب سے اللی
اورا کبراور ارفع ہوگی۔ جس کو اللہ تعالی کا ذکر کرنا نصب ہوگیا اس کوسب سے
بوی دولت نصیب ہوگئی۔ اللہ تعالی کے ذکر میں سجان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر بھی
شامل جیں اور قرآن کر یم بھی شامل ہے بلکہ ہر فیک عمل شامل ہے، یہاں تک
کہ قماز ، روز ہ، تجی زکو ق اصد قد و خیرات وغیرہ بھی اللہ تعالی کے ذکر میں شامل

میں اس لئے کہ میداللہ تعالی کے ذکر کا ذریعہ ہیں۔ای طرح برحمنا ہے پھٹا کیے مجمی ذکر اللہ میں شامل ہے ، کیونکہ جب اللہ کا خوف اور اس کا ڈراور اس کی یاو دل میں شاہوگی تو کیے گنا ہ سے بچا جا سکتا ہے ، بلکہ اس سے بھی یوھ کر یہ بات ہے کہ تمام دین اور تمام احکا مات بھی ذکر اللہ میں شامل میں۔

(۳) تیسری یزی چیز الله نیادک و تعالی کی خوشنودی اور اسکی رضامندی ہے جے اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فر مایا:

"ورضوان من اللَّه اكبر"

اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندے ہے راضی اور خوش ہو جا کیں تو یہ بہت بڑی دولت اور نعت ہے جو اس نیک بخت کو حاصل ہوئی ہے۔ ای رضا وخوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں دیا جی بیجا گیا ہے، ایک کی عرکا منجا ہے مقعود ہی ہے، ایک کی عرکا منجا ہے مقعود ہی ہے بہتذا اس دیا جی دو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور جس نے اللہ تعالیٰ رضا اس دنیا جی رو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور جس نے اللہ تعالیٰ رضا اس دنیا جی رو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور جس نے اللہ تعالیٰ رضا اس دنیا جی رو کر حاصل کر لی تو وہ مختمی آخرت جی کا میاب ہوئے والوں جس سے ہوگا اور آخرت اور جنت کی تمام خمیس ای شخص کے لئے ہوں گی۔ و نیا جی سائے آئے گا جس کا پہلا قدم جنت ہے اور دوسرا قدم اللہ تعالیٰ کی زیادت سے اللہ تعالیٰ کی زیادت ہے۔ البنا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذیادت اور اس کا ذکر سب سے ہو ہو کہ ہے۔ ابندا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا ذکر سب سے ہو ہو کر ہے۔ اس کی رضا اور خوش میں سے ہو ہو کر ہے۔ اس کی رضا اور خوش میں سب سے ہو ہو کر ہے۔

### سے بولنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے

ای رضا کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت بیس بیان قربایا ہے جو میں نے ابتداء میں آپ معفرات کے ساسنے پڑھی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا اعلان جنت میں اپنی زیادت کے موقع پر قربا نمیں گے، اللہ تعالی فربا کمیں گے کہ قیاست کا دن وہ ہے جس دن تج ہو لئے دالوں کا تج ان کو فاکدہ اور نفع دے گا اور وہ نفع ہے ہے کہ:

#### لهم جنّت تجرى من تحتها الانهر

یج بولنے والوں کے لئے ایسے ایسے باغامت ہیں جن کے پیچے تہری بہر رہی ہوگی۔ مخلدین فیھا ابلداً جس میں وہ سچ لوگ بھٹ بھیٹ رہیں تے اور ضبی اللّٰہ عنہم و رضو اعدہ اللہ آن آن ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے

#### ذلك الفوز العظيم ـ

میں مخطیم الشان کا میابی ہے۔ یہ کا میابی تے ہو لئے سے حاصل ہوئی ، ہم تے یہ لئے کے عادی ہو جا کی تو یہ کا میابی ہمیں بھی حاصل ہوئتی ہے۔ لئے تو لئے کے عادی ہو جا کی تو یہ کا میابی ہمیں بھی حاصل ہوئتی ہے لئی اس کے لئے قول کا سچا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ عمل کا بھی سچا ہونا ضرور ک ہے، گویا خاہر وباطن میں سچا ہو، جب کوئی شخص ایسا سچا ہو جائے گا اور بھے اس کی عادت بن جائے گی تو اللہ تعالی میشنیم الشان کا میابی اس شخص کو عطا فرما ویں کے اور جنے میں جاتا نصیب ہو جائے گا اور اللہ تعالی کی رضا کا پروائے اس شخص کوئی

besturduk

جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی اس عظیم الشان کا میابی کے حصول کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہماری گفتگو سچائی پر مشتل ہو، سچ سے ہم کسی بھی حال میں خالی نہ ہوں اور جھوٹ سے ہرحال میں پاک ہو جا گئیں، جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہمیں جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا اور جا گئیں، جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہمیں جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا اور الله تعالیٰ کی زیارت اوراس کی رضا بھی نصیب ہوجائے گی۔

### دودعاؤل كااہتمام كرنا چاہئے

جنت میں چلنے جانا مد بہت بری کامیانی ہے، ای لئے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دو باتوں کا محصوصی اہتمام کرنا جائے ،ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضااور جنّت کااعلیٰ درجہ ما تکتے رہنا جاہئے جو جنّت الفردوس ہے، یہ جنّت کا سب سے اعلیٰ ورجہ ہے، اس کے او پرعرش النبی ہے تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا که جب تم الله تعالی ہے جنت مانگوتو جنت الفردوس مانگا کرواوراس کی رضا کے طالب رّیا کرو کہ یااللہ اپنی رضا اور جنّت نصیب فرما۔ دوسری ہے کہ دو چیزوں ے ہمیشہ پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان سے پناہ مانگنا نہایت ضروری ہے، ایک اس کی نارانسکی سے پناد مانگواور دوسرا جبنم سے برا ، مانگو۔اس لئے کہ جس سے اللہ تعالی تاراض جو جائنیں تو اس کا کبال ٹھکانہ جو کا، یہ تو مقام فضب ہے، جس ے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، لہٰذا ان دو باتول ے اہتمام کرکے پناد ماتلنی جاہئے ،اس لئے زندگی بجریہ معمول بنالیس اور گزار کراللہ تعالیٰ ہے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے! ہمیشہ ا ہے غضب سے بچائے رکھنا اور جھھ سے جنتی کی کوتا ہی اور غلطیاں ہو جا گھیں۔ انہیں معاف فر مادینا اور ہمیشہ تو یہ کی تو فیق عطا مفر ماتے رہنا۔

### حجموث نه بولنے پرا نعام

ایک حدیث مبارکہ میں سرکاردہ عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ "جوشی کے اس بات کی شانت ویدے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھڑا جیوڑ وے الزائی نہ کرے، خاموش ہوجائے اور صبر ہے کام لے تو بھی اس کے لئے اطراف جنت یعنی جنت کے گرد ونواح میں محل دلوانے کا فرمہ دار ہوں، پجر فرمایا کہ جوشی جیوٹ جیوٹ نے بی یا جیوٹ نہ ہوئے کی ضائت وید ہوت تی بات کی حدیث شریفت میں حضور علی اللہ علیہ وسلم نے سانت وید ہوت میں جنت کے تیار ہوں۔ سوان اللہ اور تیسری بات اس حدیث شریفت میں حضور علی اللہ علیہ وسلم نے بیان اللہ اور تیسری بات اس حدیث شریفت میں حضور علی اللہ علیہ وسلم نے بیان اللہ اور تیسری بات اس حدیث شریفت میں حضور علی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جنت کے اعلیٰ درجہ میں مکان دلوانے کا فرمہ دار ہوں "اللہ اکبر۔

اس حدیث مبارکہ میں جھوٹ کو چھوڑنے پر کتنا عظیم بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرہا رہے ہیں اور جھوٹ جھوڑنا میہ دراصل کیج ہی کو اختیار کرنا ہے ، کیونکہ جوشخص جھوٹ نہیں ہولے گا تو یقیبنا وہ کیج ہی بولے گا۔

حجوث سے بچنے کا طریقہ

یج بولنا بیان در بے کا حسن خلق بھی ہے، اس کے ملاوہ اور بھی بہت

ا پھے اچھے اخلاق میں جیسے تواضع وانکساری ،شکر، زید، ورع، تقویٰ وغیرہ ج سب بهت عمده اخلاق بین، الله تعالی به تمام اخلاق جم سب کونصیب فرما دین، یہ تمام اخلاقی ہمارے اختیار میں ہیں، ان میں سے جسے حامیں اور جب حامیں، ہم اختیار کر کے جی ،کوئی غیرافتیاری نہیں ہے، ہرایک کوایے اندر بیدا کرنے کے طریقے موجود میں، جس طرح روزے رکھنے اور ٹماز پڑھنے اور حج وغیرہ سرتے کے طریقے موجود ہیں، ایسے ہی صبر وشکر، تقوی و ورع وغیرہ اور کے بوننے اور جھوٹ چھوڑنے کے بھی طریقے موجود ہیں اور جس طرح تماز وغیرہ شیخے کے لئے کس استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ان تمام اچھے اچھے اخلاق کوسیجھنے کے لئے بھی کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس استاد کو بیرہ شخ یا رہبر و رہنما کہتے ہیں لہذا جس سے ول لگتا ہو، اس سے بیا یکا رابط اور تعلق تائم کر لے اور اس کی رہنمائی میں جیے تو انشااللہ العزیز طاہر و باطن کی اصابات بھی ہو جائے گی ، اچھے اچھے اخلاق بھی پیدا ہوں گے، پچے بولنے کی بھی عادت یز جائے گی اور میموٹ ہے نیچنے کی عادت بھی پیدا ہو جائے گی اور اس طرح حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی '' حجوث جھوڑئے'' کی فضیلت بھی انشااللہ حاصل ہوج ئے گی۔

### جنت كالميك منظر

اللہ تعالیٰ کی رضایہت ہی اہم اور اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما کمیں۔اس کا ذکر ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اور یہ حدیث جمعہ

کی نسبات ہے متعلق ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جہ میں اور جہنمی جہنم میں مطلے جائمیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایساا نداز و عطا قرر انہیں کے جس سے وہ یہ بچھ کیس گئے کہ آج کا ون تو وہ ہے جو دنیا میں جمد کا دن ہوا کرتا تھا، جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے یہ اعلان کریں گے کہا ہے جنتیوں! اینے اپنیز گھروں سے نگلوادرمیدان مزید میں جمع ہو جاؤ، میدانِ مزید اتنا لیا چوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو اس کی ٹینائی چوڑ اگی معلوم نبیں ہے، وہاں بر منگ کے میلے ہوں می، بہت سے جنتی تو ان نیلوں کے ادبر جا کر بیٹھ جا ئیں گے، انبیاءعلیہم السلام کے لئے مسہریاں لائی حائم گی اور صدیقین شهداء اور صالحین کے لئے بھی حسب ور جات کرسیال لا کردگھی جائیں گی اور ان کرسیوں کو اس میدان کے اندر حسب ہدایت رکھ ویا جائے گا، اس کے بعد آم جنتی اینے اپنے مرتبوں کے انتہار سے اپنی اپنی جَكْبُولِ مِرِ ٱ كَرِيشِيْهِ جِالْمِينِ كُعِ. انبِياءَ عِلَيْمِ اسلام، صديقتين، شيداء اور مُعاطِّين بھی اپنے اپنے مرتب کے اعتبار ہے آئر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ایک ہوا چلے گی ادر مثلک کو اڑا کیگی اور وہ مثلک وعمبر کی خوشبواس میدان میں جیتھے ہوئے تمام جنتیوں ئے جسم اور کپٹروں پر اس طرح لگا دے گی کہ دینا کا کوئی بھی ماہر ہے ماہر خوشبو لگا نے والا بھی ایسی خوشبونہیں لگا سکتاء اس خوشبو ہے تمام جنتی مبک جائمیں گے۔اس کے بعد اللہ تعالٰی کی طرف ہے تھم ہوگا کہ میرا عرش ان جنتیوں کے بیموں 🕏 رکھا جائے جھم کی تھیل ہوگی اور عرش البی تمام جنتیوں کے درمیان رکھدیا جائے گا ابھی تک اللہ تعالی بردے میں ہوں کے اور اپنے

بندوں سے مخاطب ہوں محے ( اللہ تعالیٰ جمیں بھی ہے دولت نصیب فریا گے؟ آ مین ) سب سے بہلا کلام جواللہ تعالی فرمائیں مے اورجنتی اینے کانوں ہے سنیں ھے، وہ میہ ہوگا کہ''میرے وہ بندے کہاں ہیں جو بغیر دیکھیے بھے ہرایمان لائے تھے اور میرے بیفمبرول برایمان لائے تھے اور بغیر دیکھے میری اطاعت كرت رب اور ميرى نافر انى ب يجيع رب، ما تكوتم كيا ما تكت بو؟" باس كر تمام جنتی کی بیس مے کہ یر وردگار عالم! ہمیں تو بس آپ این رضا مندی عنایت فرما و بجئے اور بھیشہ کے لئے آب ہم سے راضی ہو جائے ، مجھی ناراض مت ہوئے۔اللہ تعالی فرمائیں مے کہ میری رضا تو تمہیں حاصل ہے ہی،اس کتے كراكرين تم براضي ندبوتا توتم جنت من كيرة تريبان آجانا بي ميري رضا کی علامت ہے، جن سے میں ناراض ہوتا ہوں، ان کا بہ محکانہ برگز برگز نہیں ہوتا، لبندا میری رضا تو تمہیں حاصل ہے، کوئی اور چیز مانگو؟ تو پھر تمام جنتی کہیں گے کہ یااللہ! بس اب تو آپ اپنا دیدار کرا دینچئے۔

ای خوبصورت اور بیندیده موقع کے لئے مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة القد علیہ کے بیاشعار ہیں:

تیرے و کھنے کی جو آس ہے کبی زندگی کی اساس ہے

میں ہزار تھے سے بعید ہوں، یہ عجب کر تو میرے پاس ہے

تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات بیں بےمثال

تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے کسی انجمن جس قرارول نہ کسی چین جس بہار ول

sesturdul

۔ 'جوں میں کس سے حال ول کہ میہ ہرجگہ میں اوا کھیے

تيرا کچھ پھ جي جو يا يو ده سادے جبال په چھا گيا

اے اب ندکس سے امید ہے ندکس سے فوف و ہرا ان ہے

# مظهركهركميا

حضرت مرزا مضہ جان جاناں رحمة الله علیہ کے انتخال کا وقت جب قریب آیا تو وہ آگلہ بند کے دوئے لیئے دوئے مخصان ان کے اردگردان کے حکمہ دالے نیشے ہوئے نئے قرحضرت نے ان کی سنی کے لئے ایک شعر کہا: اللہ کہا ہے۔ کہا جی مظہر سرگیا دور حقیقت مگھر عمریا

لینی ان کواس بیارے انداز ہے تسلی وی کرتم پیمت تجھنا کہ جس کہاں چلا گیا؟ جس تو اپنے اسلی کے جار باہوں اور کس کے اپنے اسٹی گھر جانے پر کوئی رویا کرتے کیں؟ جیسے کس کا خدانخواستہ کوئی جمائی جیل جیں بند ہواور وہ جیل سے رہا ہو کرا ہے گھر جارہ بیوتو کیا اس پر جیل والے روئے ہیں؟ بیٹینا نہیں بلکہ یاتو خوش ہونے کا مقام ہے ایک طرح مؤمن جب و نیا ہے جاتا ہے تو وہ جیل ف نہ ہے۔ ہا ہو کرا ہے اسلی گھر جاتا ہے۔

بہرحال جنتی اللہ تعالی ہے میدورخواست کریں مے کہ یا اللہ! بس اب

آ ب ابناه بدار کراه بینخداس پرالند تعالی این اور جنتیوں کے درمیان جیگئے تھی۔ پردے مائل ہوں گے، سب کو زائل فر، دیں گے اور تمام جنتی القد تعالیٰ کو اس

طرح ویکھیں گے جیسے چودھویں رات کا جائد نظرآ تا ہے۔ سجان اللہ۔

ای موقع کے لئے کیا خوب شعرہے:

جب مبرنمایاں ہوا سب حبیب عظم تارے

وہ مجھ کو بھری برم میں تنبا نظرٰ آیا

الله والول کوتو میہال بھی الیا ہی نظر آتا ہے اور اللہ پاک کی بھی نظر آتی ہے کیکن وہاں تو چکے بیج سرجنتی جنے میں ہوگا اور اپنی آتکھوں سے اللہ تعالی کا ویدار اور ازبارت کرے گا۔

## صحابه كرام عليهم الرضوان كي حيرت اور دلچين

 ہونا ہے کہ ویکھنے والے بزاروں لا تجول اوگوں کو کسی بھی قتم کی پریشانی جہی تر کی ہے۔

برت ہے کہ ویکھنے کے فرا یا کہ بالکل اس طرح جنت کے اندر تمام جنتی بغیر کس مشقت اور بریشانی کا نور بر اللہ ہاک کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالی کا نور بر ایک نے اوپر جھا جائیگا اور سب نور میں جھیپ جا کیں گے اور جب تک اللہ باک کو منظور ہوگا و واللہ تعالی کی زیارت کرتے رہیں گے۔ بھراس کے بعد اللہ تعالیٰ بروے میں جلے جا کی ویارت کرتے رہیں گے۔ بھراس کے بعد اللہ تعالیٰ بروے میں جلے جا کی وجہ ہے ایک ووسرے کو بھی جانے کی وجہ ہے ایک ووسرے کو بھی تھی طرح نہ بہجیان سکیں گے، بھر وجیرے دھیرے افکا نور وور بوگا تو وہ ایک دوسرے کو بہجیان سکیں گے، بھر وجیرے دھیرے افکا نور وور بوگا تو وہ ایک دوسرے کو بہجیان سکیں گے۔

#### ایک اور روایت کا خلاصه

ایک روایت میں ہے ہے کہ تمام جنتی ایک عجیب و قریب یازار میں جا کمیں گے، وہاں نہ منوائی فروخت ہورہی ہوگی اور تہ فراوزے بک رہے ہوں گے، بلک وہاں تمالوں کے اندر نہایت خوبھورت شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی اور برجنتی کو یہ افتیار ہوگا کہ وہ ان شکلوں میں ہے جسے جا ہے پہند کرلے، پہند کرتے ہی اللہ تعالی اس کی شکل وہی ہی بن دیں گے۔ کہنا ججیب و غریب یازار ہوگا (اللہ تعالی اس کی شکل وہی ہی بن دیں گے۔ کہنا ججیب و غریب یازار ہوگا (اللہ تعالی اس کی شکل وہی ہی بن دیں گے۔ کہنا ججیب و غریب یازار ہوگا (اللہ تعالی اس کی جد تمام جنتی بازار ہوگا (اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جاتا تھیب فرمائے) اس کے بعد تمام جنتی این ان کے گھروں کو واپس جلے جا کیں گے، گھر چینچیت بی ان کے گھروالے ان کے گھروں کو واپس جلے جا کیں گے، گھر چینچیت بی ان کے گھروالے ان کے کہن گوروں کو واپس جلے جا کیں گے، گھر چینچیت بی ان کے گھروالے فوبھورت نہیں ہے، اب بہت فوبھورت نہیں گے، اب بہت فوبھورت نہیں گے، اب بہت فوبھورت نہیں گے۔ اہم اللہ جل شانہ کی گس رہے ہیں؟ اسکی کوئی فاص وجہ ہے؟ جوایا جنتی کہیں گے کہ ہم اللہ جل شانہ کی گسکہ رہے ہیں؟ اسکی کوئی فاص وجہ ہے؟ جوایا جنتی کہیں گے کہ ہم اللہ جل شانہ

کی زیارت کرکے آ رہے ہیں اور وہ تو سرایا سرچشہ حسن و جمال ہیں ، ان گھے دیار نے ہمیں بھی حسین بنادیا۔ پھر جنتی اپنے گھر دالوں ہے کہیں گے کہم نجی تو پہلے استے حسین نہیں سے ؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تو زیارت نصیب ہوئی ہے ، اس لئے ہمارے حسن کا بیرحال ہے جوتم و کمچہ رہے ہو۔ بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی میں اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اب میں تم ہے کہی ناراض نہ ہوں گا بلکہ ہمیشہ خوش رہوں گا۔ اللہ اکبر۔

### جنت میں لیجانے والے اعمال

سی پولنا جنت میں واضلے کی تنجی ہے اور جس طرح سی جنت میں لیجائے کا ذریعہ ہے، اسی طرح ویگر نیک اعمال بھی جنت میں لیجائے کا ذریعہ بنیں گے اور تمام پُرے اعمال سئیہ جہنم میں لیجائے کا ذریعہ بنیں گے۔

## سيداحمد كبيررفاعي

سیداحمد کبیررفائی ۵۵۵ ہمیں بڑے او نچے درجے کے بزرگ گزرے بیں اور بیدا پے عظیم بزرگ بیں کد ایک مرتبہ سرکا ردوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدی پر پہنچے اور سلام غرض کرنے کے بعد پچھ اشعار پڑھے تو روضۂ اقدی سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے آگے بڑھ کر دستِ مبارک کا بوسد لیا۔ اس وقت مسجد نبوی بیں جھے ہزار لوگ موجود تھے، سب نے دستِ، مبارک کی، زیارت کی انہی بیں حضرت بھٹے besturdu!

حبدالقادر جيلاني رحمة الذعلية بهي تصر

### سیداحمر کبیرر فائ کا خواب

ایک مرتبہ سید اسمہ کیسر رفائ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ویدار قربایا، حضرت رفائ برمنہ تعالیٰ محترب بین میدو کھا کہ ایک مرتبہ قواب میں میدو کھا کہ ایک بہت ہی ہوئی فوبسورت سفید اور گول عارت ہے، اس میں ہرطرف اور اللہ بہت ہی دروازے ہیں، وہاں میں نے ایک اعلان سنا کہ جو شخص اللہ پاک کی زیادت کرنا جا ہتا ہے، وہ اس عمارت کے اعدر واخل ہو کر زیادت کر لے۔ کی زیادت کرنا جا ہتا ہوئی کہ بیتو ہرے ول میں میر بین اور فوائش پیدا ہوئی کہ بیتو بہت ہی اجماموقتے ہے، زیادت ضرور کرنی جا سے۔

لبندازیارت کرنے کے لئے جونی ہیں آئے بوطا تو ہیں نے ویکھا کہ ایک دروازے پر اتنا زیادہ رش اور بھوم ہے کہ تل وحرنے کو جگر نہیں ہے اور اوگ سب سے پہنے داخل ہونے کے چکر میں ایک دوسرے سے ل کراس نہری اوگ سب سے پہنے داخل ہونے کے چکر میں ایک دوسرے سے ل کراس نہری طرح پیش چکے ہیں کہ کوئی جی اندر واخل نہیں ہو یا رہا۔ یہ و کچے کر میں بہت پر بیشان اور فکر مند ہوا کہ اب کیا کیا جائے ؟ خیال آیا کہ اگلے دروازے سے واخل ہونے کی کوشش کرتی جا ہے ، وہاں بہنچا تو وہاں بھی میں صورتحال تھی کہ کشرت از دھام اور سب سے بہلے میں واخل ہونے کی حرص کی وج سے کوئی مختر اندرواخل نہیں ، و یار ہا تھا ، ای طرح تیسرے چوتھے دروازے کا حال تھا۔ بھی اندرواخل نہیں ، و یار ہا تھا ، ای طرح تیسرے چوتھے دروازے کا حال تھا۔ بھی اندرواخل نہیں ، و یار ہا تھا ، ای طرح تیسرے چوتھے دروازے کا حال تھا۔ بھی مورخوال و پر بیٹان تھا

besturduy

idhress.com

اور بیہوج رہا تھا کہ یا اللہ! کیے میں اندر داخل ہوکر آپ کی زیارے کر کیونکہ ججوم کی وجہ ہے اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ا جا تک میں نے نظرا ٹھا کی تو دروازوں کے اوپر پچھاکھا ہوا دیکھا، جب میں نے غور ہے ویکھا تو کسی وروازے بر لکھا ہوا تھا ''باب الصوم'' لعنی روزے کا وروازه، تسي پر نکھا ہوا تھا''باب الصلوٰۃ'' تعنی نماز کا وروازہ، تسی پر''باب الحج''کسی پر''باب العرة''کسی پر''باب الصدقه'' کسی پر''باب الجہادُ' کسی مِر '' پاپ اللا وہ'' اور کسی پر'' باپ الذکر'' وغیر د لکھا ہوا دیکھا اور ہر جگہ بے حد بھیڑتھی ،کوئی بھی اندرنہیں جایار ہا تھا اور جانے کا راستہ بھی نظرنہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے کہیں ہے بھی اندر جانے کا راستہ نظر نہ آیا تو میرے ذہن میں سے خیال آيا كه ميں اس عمارت كالميا چكر كاٹ كراس عمارت كى دوسرى جانب جاؤك، شاید وہاں رش نہ ہو یا تم ہواور وہاں ہے اس شارت کے اندر داخل ہوکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا موقع نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں بہت وہر تک گھومتا کچرتا جب دوسری جانب پہنچا تو وہاں پہنچ کر میرا دل بہت خوش ہوا، کیونکه و پال رش بهت بی کم تما اور ایک ورواز و تو ایسا ملا که و و بالکل خالی تھا، ا یک بھی آ دمی و بال موجود خبیں قما، لہذا میں تو ای دروازے پر پہنچے گیا، وروازے ہے اندر داخل ہونے ہے پہلے میں نے سومیا کہ پڑھ تو لوں اس دروازے بیر کیا لکھا ہوا ہے؟ جب میں نے ویکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا'' باب التو اضع' ' یعنی تو اضع اور عاجزی و انکساری کا درواز و به چنانچه میں اس درواز پ ہے اندر داخل ہو گیا، اندر داخل ہونے کے بعد میں نے سامنے ان درواز ول

besturd

پر نظر ڈالی جہاں ہے ہیں نے پہنے واضل ہونے کی ٹوشش کی تھی کہ و کیموں کھی لوگ اندر داخل ہوئے پر نہیں؟ تو ہیں ہے دیچھ کر جہزان رو کہا کہ وہ لوگ اجھی تک اُسی طرب ایک و دسرے ہے اندر واضل ہونے کے لئے زور آ زمانی کر رہے ہیں محمر اندر کوئی واضل نہیں ہو پارہا۔ الحمد نشد میں وندر واضل ہوا اور اہتد پاک کی زیارت ہے شرف ہوا۔

## خواب کی تعبیر

ا تکلے روزصح حضرت نے اپنا بیخواب بھی بیان فر ہایا اور پھراس کی تعبیر مجھی خود بی بیان فرمائی کہ عمارت سے مراد شریعت کی ممارت ہے اور شریعت کے دروازے اعمال صالحہ میں، چونکہ شریعت برعمل کرنے سے مقصور اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اس کی رضا ہے، اس لئے یہ کہا گیا کہ جواللہ یاک کی زیارت کرنا جاہتا ہے وہ ان اٹمال کینی نماز ، روزہ ، حج ، عمرہ وغیرہ برعمل کرے اور انہیں اختیار کرے لیکن اگر کو کی شریعت برعمل سے بغیرالندیا کے کی رضا حاصل کرہ جا ہتا ہے تو نہیں کر مکتاہ ندزیارت حاصل ہوگی نہ رضا حاصل ہوگی جیسے کو قروں، مشرکوں اور فیمہ وں کے ساتھ ہوگا کہ نہ انہیں اللہ تعالی کی زیارت حاصل ہوگی اور نہ بن ہم کا ای کا شرف حاصل ہوگا بلکہ محروم ہی محروم ہواں کے۔ مچرفرمایا کدرش کی وجہ ہے جولوگ اندر داخل نہیں ہویا رہے تھے واس کی وجہ ریتھی کہ میلوگ تماز ، روز ہ ، حج ، زکو ۃ ،م واور دیگرا ممال کرتے تو تھے عكر ان كي يتمام نيك النال ناتص اوريائنل جيء اس قابل ند تھے كه الله

besturdubo

تعالی کی زیارت کا ذرایعہ بن سکیس۔ اس بیس اس طرف اشارہ ہے کہ ان اعمال کو اعتبار تو ضرور کرو گرسنت کے مطابق ادا کرنے کا اجتمام کرواور اخلاص پیدا کرتے ہوئے ان اعمال کے ظاہر و باطن کو درست کرو، جب تمام نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرو گے تو پھر انشا اللہ تعالی کہیں رکاوٹ نہوگی۔ پھر فرمایا کہ میہ جو خواب میں دکھایا گیا کہ تو اضع کا دروازہ خالی تھا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں عاجزی کرنے والے، تو اضع اختیار کرنے والے، تو اضع اختیار کرنے والے اور خاکساری اپنانے والے یہت بی کم بیں، اس لئے تو اضع کا دروازہ خالی ہے دروازہ خالی ہے۔ دروازہ خالی ہے۔

### خواب بیان کرنیکا مقصداوراسکا خلاصه

حفرت سید احمد کبیر رفائ اس خواب سے مسلمانوں کی اس طرف رہنمائی کرنا اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں چاہئے کدسب سے زیادہ تواضع اختیار کریں۔

## تواضع كى حقيقت

تواضع اس چیز کا نام ہے کہ آ دمی اپنے دل کے اندراپنے آپ کو سب
ہے کم تر مسجھے اور ہرمسلمان کو چاہے وہ کیسا ہی گنبگار ہو، اپنے ہے فی الحال اچھا
سمجھے اور الله پاک نے علم وعمل، تقویٰ وطہارت، روزہ وغیرہ اور عزّ ت، عہدہ،
منصب، غرضیکہ دین و دنیا کی جو بھی نعمت عطافر مائی ہے، اس کو محض اللہ تبارک و

ا تعالی کافضل ہی سمجھے اپنا کمال مذہبھے کہ یہ میری نہم ،میری سمجھ اور بہری ایافت وملاحبت سے مجھے ماصل موئی ہے، مثلاً مكان ب، تو يالله تعالى كى عطا ہے، ا وكان بيتو الله تعالى كى مطاب ،علم بيتو الله تعالى كى عطاب، ووجب عياجي سلب فرماليس ادر جب حياتين عطا فرما دين وحق كرنتمبارا بيجسم اور روح بهجي اللذ تعالیٰ کی عطاہے، ہر چیز کے بارے میں پیضور کرے کہ میں تو ان میں ہے کسی بھی چیز کے لائن نہیں تھا، میں تو اس لائق بھی نہ تھا کہ آ پ کا نام لیتا، آ پ کی اطاعت وفر ما نبرداری کرتا، بیاتو آب کالفتل ہے کہ آپ نے مجھے نمی ز، روزہ، ذکر و تلاوت کی تو فیس بخش، مجموت ہے نکینے کی تو فیس مطافر مائی اور پی او لئے کا داعيه بيدا فرمايه. جب يوني فخص اس طرح برجيز كوانند تعالى كافعنل سمجه كاتو بجر عكبر پيدانهيں ہوگا، جب سي كوحقيرنهيں سمجھے گا تؤ ہزائي پيدانهيں ہوگي بلہ اس کے اندرتواضع بیرا ہوجاگی، جتنااس بات کا استحضارائے اندر بیدا کرے کا ک میں کچھ بھی نہیں اور ااشلی محض ہول، میری کوئی ہستی اور کوئی حقیقت نیس ہے، جو کچھ سے میرے ما کا کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے، اتنی اس کے اندر الثااللة تواضع پيدا بوگ اور باب التواضع خالي يزا بوائد - اس بيل سه واخل ہوجائے گا اور سب ہے میلے اللہ یاک کی زیارت کرے گا۔ لبندا تواضع اختیار ا کریں اکیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ڈکھنے کا قریب ترین راستہ ہے، خالی بھی ے، سب سے زیادہ عافیت کا راستہ بھی ہے اور سب سے زیادہ بلندی ہر يبنيانے والا بھی ہے۔

besturdubog

### سنج بولنے کی فضیلت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جُوشی مجھے جھے باتوں کی صفائت

دیدے، میں اُسے جنّت میں جانے کی صفائت دیدوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ

کتنا مبارک اور اہم عمل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنّت کی صفائت دے

رہے میں۔ فرمایا کہ (۱) جب بات کرے تو تج بولے (۲) جب وعدہ کرے تو

پورا کرے (۳) جب اس کے پاس امائت رکھوائی جائے تو ٹھنگ ٹھنگ واپس کر

دے (۴) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے (۵) اپنی نظر کی حفاظت کرے

دے (۲)

تو ان چھے باتوں میں ایک تج بولنا بھی ہے کہ آ دمی جب بولے تو بچ ہی بولے عمل کا بھی سچا ہننے کی کوشش کرے ، نداق میں بھی بچ ہی بولے ، بچوں کے ساتھ بھی بچ ہی بولنے کا اہتمام رکھے ۔

سے بولنا بہت ہی پیارا اور برواعمل ہے۔

## ہمارے معاشرے میں بچ کی کمی

آج كل ہمارے معاشرے ميں ہرطرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اب كوئى يہ كہے كہ بھئى ہرطرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہم سچ كيے بوليں؟ تو يہ بات غلط ہے، اس لئے كہ جيسے يہ سب لوگ اپنے اختيار ہے جھوٹ بول رہے جیں، ای طرح بیرسب اپنے افتیار ہے تج بھی بول سکتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا ا ہے اختیار میں ہے، ای طرح نماز پڑھنا بھی اینے اختیار میں ہے، بیریسی ہوسکنا کہ وہ نماز پڑھنا جا ہیں اور کوئی روکدے، پڑھنا جا ہیں تو مسجدیں النا کے لئے کھلی ہوئی ہیں، اذان کی آ واز بھی انہیں آ رہی ہے، جا ہیں تو آ گرنماز پڑھ کتے ہیں۔

بہرعال! جس طرح مجنوت بولنا ہمارے اختیار میں ہے، ای طرح کی بولنا بھی ہمارے اختیار میں ہے، لہذا مجموت بولنے سے توبہ کرکے کی یولنے کا ارادہ کریں اور اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وہ سیک سچا پیامسلمان بننے کی تو نیق عطافر ما دیں اور زبان وعمل میں اللہ تعالیٰ کی کو بیست فرماویں اور جموٹ ہے بیخنے کی تو نیق عطافر مادیں۔

وَآجَرُ وَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلْمِيُنَ



besturduhooks wordpress.com ابتاع سنت "درودشريفه منهدادندنیب بخرجهد کانشهمن **مین اسلامک پیباد** آگ

مقام خطاب : جامع مجد بیت النکزم گلشن ا آبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلامی بدیانات : جلد تمبر: ۵

pesturdubo ks. wo.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# انتباغ سنت ادر درود شریف

أمَّا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطَنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي يا اللَّهَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي يا اللَّهَ اللَّهِ يَنَ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ العَظيم.
 امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا . صدق الله العظيم.

دوا بم عبادات كاذكر

ميرے قابل احترام بزرگواور محترم خواتين إاس وقت مس آپ كي خدمت

میں وین کی دواہم اور جامع عباد تنیں بیان کرنا جاہتا ہوں ،اللہ تعالی مجھے جیان کے نامہ میں سے میں عمل ناک ہوفتا ہے نامہ اللہ تعالیٰ مجھے جیان

کرنے اور پھر ہم سب کوان پڑٹل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔

ان میں ہے ایک عبادت ہے درودشریف پڑھنے کی اور دوسری عبادت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑسل کرنے کی۔ یہ دونوں عبادتیں بہت ہی خاص الخاص بیں اور اتنی اہم بیں کہ ان کی اہمیت کو جنتا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔

سرکاردوعالم جناب رسول النه صلی الندعلیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں ،آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جلنا میں ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔

پانچوں شعبوں کی درستگی سنت پر موتوف ہے

اسلام کے پانچوں شعبوں کے اندر سہ بات کمل طور پر پائی جاتی ہوں۔ ہمارے عقا کد بھی ای وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب وہ سنت کے مطابق ہوں، عباد تیں بھی ہماری ای وقت قابل تبول ہو سکتی ہیں جب وہ سنت کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت بھی ای وقت قابل تبول ہو سکتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت بھی ای وقت تر ہو سکتی ہو جب وہ سنت کے وائر سے میں ہو، ہمارے، معاملات بھی ای وقت درست ہو سکتے ہیں جب وہ سنت کے طریقے پر ہموال، معاملات بھی ای وقت درست ہو سکتے ہیں جب وہ سنت کے طریقے پر ہموال، معاملات بھی ای وقت درست ہو سکتے ہیں جب وہ سنت کے طریقے پر ہموال، معاملات بھی ای وقت اللہ تعالی کے بال قابل

قبول ہو سکتے ہیں جب وہ سنت پر ہوں۔ بہر حال دین کا ہر عمل ہمیں بدوعوت و تا ہے کہ اس کو ہم نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔

### نجات صرف اتباع میں ہے

خود سرکارد و عالم سلی الشعلیہ و سلم نے فرمادیا کیسب سے بہترین کلام اللہ کا میں ہے۔ کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ سرکارد و عالم سلی اللہ علیہ و سلم کا طریقہ ہے۔ انجات کے لئے حضور آکرم سلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع کے سواکوئی اور طریقہ اور راست ہے ہی تبییں ،آگر کسی کو اللہ تعالیہ و سلم کے تقش قدم پر اور سنت کے مطابق گزار نا اس کو اپنی زندگی حضور سلی اللہ علیہ و سلم کے تقش قدم پر اور سنت کے مطابق گزار نا ضرور کی ہے۔ اس بلسلے میں و و آمابوں کے مطابق کی طریقہ کی منتوں کو آسانی سے اس بلسلے میں و و آمابوں کے مطابق کی سنتوں کو آسانی سے اس جم بہت حدیث نبی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتوں کو آسانی سے اس جم بہت حدیث نبی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتوں کو آسانی سے اس جمل جمل جی لئے جیں۔

سنوں کے اہتمام کے لئے ایک مفید کتاب

ایک تو چھوٹی سے کتاب ہے لیکن بڑی جائے اور بہت ای آسان کتاب ہے جو حضرت والد ما جدر حمة اللہ علیہ نے تحریر قرمائی ہے،اس کا نام ہے اسلیم ہنتی ' میہ کتاب تمام دینی اواروں اور دینی کتب خانوں سے باس نی ل جاتی ہے،اس میں حضرت نے چوہیں گھنے کی شنتیں لکھی ہیں منبح آ دمی کس طرح استھے اور شام کھی سنتوں کے مطابق اپنا دن کس طرح گزارے اور جب رات کو بستر پر آئے تو سنت کے مطابق کس طرح سوئے۔

### ا ہمارا ہر کام دین بن جائے گا

ہم روزانہ بہت سارے کام کرتے ہیں گرائی مرضی کے مطابق ادرائی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں ،وہی کام ہم سنت کے مطابق بھی کریکتے ہیں، سنت کے مطابق کرنے سے وہ کام دین بھی بن جائے گا اور مقبول بھی ہوجائے گا اوراللہ تعالیٰ کے قرب کا ذرایعہ بھی بن جائے گا ،اس میں نہ ہمیں کوئی الگ ہے زیادہ وفت نگانا پڑے گا اور نہ کوئی نے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔

ہرانسان کومبح سوکرانسنا ہے اوراٹھ کراپی طبی ضرورت کے لئے بیت الخلاء
میں جانا بھی ہے، پھر بیت الخلاء ہے آ نا بھی ہے، پھر وضو بھی کرتا ہے، کپڑے

ید لنے ہیں، پھراس کے بعد نماز پڑھنی ہے، نماز کے لئے مرووں کو گھر ہے باہر
محید ہیں جانا ہے، محید ہے آتا ہے، خوا تین کو گھر ہیں نماز پڑھنی ہے، والیس آنے
کے بعد فاشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد پھر گھر سے لگانا ہے، مرووں کو اپنی
حلال روزی کمانے کے لئے جاتا ہے، کورتوں کو امور خاند داری انجام دیے ہیں،
اسی طرح شام ہوجاتی ہے، بیسب چیزیں سنت کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں۔
بازار میں بھی جب ہم خریدو فروخت کرتے ہیں، لین ذین کرتے ہیں، ایک

ووسرے سے ملتے ہیں ،اس میں بھی سنت کے طور طریقے موجود ہیں، بیرتمام طریقے اس کماب میں موجود ہیں، یہ جمیب وغریب کماب ہے، بس مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔

ہرمسلمان مردعورت کے پاس میہ کتاب ہوئی جا ہے ،اس میں چوہیں تھنٹے کی سنتیں اور اس بے علاوہ اور بھی سنتیں اس میں لکھی گئی ہیں ، بیہ بہت اہم رسالہ ہے۔

## سنتوں کے اہتمام کے لئے دوسری مفید کتاب

دوسری کتاب ہے "اسوہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم" بید حضرت ذا کتر عبد المحکی الله علیہ وسلم" بید حضرت ذا کتر عبد الحکی صاحب دحمة الله علیہ نے کریو فر مائی ہے ، بید داصل ای " منیکم بستی" کی شرح ہوا دیا ہوری "معلیکم بستی" اس کے اندر موجود ہے ، پھر حضرت نے اس کے اندر موجود ہے ، پھر حضرت نے اس کے اندر اضافہ کیا اور یہ کمال بیدا فر مایا کہ بیدائش ہے نے کرموت تک کی تمام منیس اس کے اندر لکھ دیں ، بینی زندگی کے تمام ایم گوشوں کے بارے بین حضرت نے اہم انداز بین بیان اہم منیس اس کے اندرار دوز بان بیس بہت ہی آسان اور عام فہم انداز بین بیان فرمائی بیس ، بیبال تک کہ موت کی دفت کی سنیس حضرت نے اس میں تحریر فرمائی بیس ، بیبال تک کہ موت کی دفت کی سنیس حضرت نے اس میں تحریر فرمادیں۔

سنتوں پڑمل قرب کا ذریعہ ہے

وو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو قیامت کے دن ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہوں گی،ان میں سے ایک اتباع سنگھ ہے، جتنا کوئی شخص حضور کی سنتوں کواپنے عمل میں لائے گا اور سنتوں بڑمل کرنے کا عادی سنے گا، اتنانی وہ تیامت کے دن سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔

# کثرت درووشریف قرب کا ذریعہ

دوسری چیز درود شریف کی کشت ہے، جو تحض بیٹنا زیادہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہوگا، اتنا ہی وہ قیامت کے دن حضور صلی انٹد علیہ وسلم سے زیادہ تریب ہوگا۔

# قیامت کی ہولنا کیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے

ا کیک مدیث میں بیر بھی ہے کہ اللہ ہاک دروہ شریف کنٹرٹ سے ہم ہے۔ والوں کوسب سے زیادہ قیامت کی دوننا کیوں ہے محفوظ و مامون رکھیں گے۔

# قیامت ایک اٹل حقیقت ہے

قیامت کا آنا ہمی بالکل اٹل ہے جیسے مرنا بالکل اٹل ہے۔ قیامت کی جوانا کیاں جواحادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بیان کی ٹی ہیں، وہ بالکل حرف بحرف مجی ہیں، قیامت کی جاہ کرف بچی ہیں، قیامت کی جاہ کاریاں بھی ضرور آئی کے اور قیامت کے ایسے آسان کاریاں بھی ضرور آئیں گی، ان جاہ کا ریوں سے نیجنے کے ایسے ایسے آسان

طریقے الفداوراس کر رسول سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم اُن کو اختیار کرلیں تو جب قیامت آئے گاتو ان طریقوں پڑمل کرنے والا انشاء الله قیامت کی تمام ہولنا کیوں ہے ، بنا کو اسے ، بنا کو سے اور پریشانیوں ہے ، بنا کو سے اور دوسرا ہے بانکل محفوظ رہے گا۔ ان ہیں ہے ایک طریقہ انتباع سنت ہے اور دوسرا طریقہ درود نشریف کی گڑت ہے ، چوشف و نیا ہی کثر ت سے درود شریف پڑھتا محتا محروقہ دو و تیا مت کے دن حضور ملی الله علیه وسلم سے زیادہ تریب ہوگا اور جوشخص حضور ملی الله علیه وسلم سے زیادہ تریب ہوگا اور جوشخص حضور ملی الله علیه وسلم سے تیا دہ تریب ہوگا اور جوشخص دوچارہوگا۔

# سكثرت درودكي بنامرعرش كاسابي نصيب موكا

ا کیک حدیث میں بیابھی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کوعرش کا سابیہ عطافر ما نہیں مے اور جو شخص عرش کے سامے میں جلا حمیا اور اس کوعرش اللی کا سابیہ تصیب ہو کیا (اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصیب فرمائے ) توسیحہ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔

# ایک مثال ہے بھیں

اس کی ایک بھی مثال عرض کرتا ہوں کہ جون جولائی کا مہینہ ہو، قیامت خیز گرمی پڑر ہی ہو، ہرطرف دھوپ ہی دھوپ ہو، دور دور تک سائے کا نام ونشان شہو، السی حالت میں ایک شخص ائیر کنڈیشن کمرے کے اندر آ رام کرر ہاہے اور باتی لوگ دھوپ کے اندر پغیر سائے کے تکایف میں ہیں ، پریشانی میں بین اور میں جی اور حران و پریشان میں کی اور حران و پریشان میں کہاں جا کمیں ،خد بانی پینے کوئی درخت نظر آتا ہے ، تو بناؤ! پیخص جوائیر کندیشن کمرے مین آ رام کرر ہاہے، وو

دوسرول کی بنسبت کتناز یاره آرام ادر چین دسکون میں ہوگا۔

ای طرح جولوگ عرش کے سائے میں ہوں گے وہ قیامت کی ساری تکلیفوں سے اور ساری پر بیٹانیوں سے بالکل محفوظ وہامون رہیں گے اور جولوگ عرش اقبی سے باہر ہوں گے وہ قیامت کی ہولنا کیوں سے دوجار ہوں گے۔

اس لئے ہمیں جا ہے کدان دونوں عبادتوں کوزندگی محرکامعمول بنالیں۔

سنتول پھل کرنے کا طریقہ

ے ساتھ ساتھ ایک بیہ بھی معمول بنالیں کر دوزانہ بلانا فیرگڑ کر اگر انڈ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ مااللہ! جھ کو اور میرے اہل و میال کو انتاع سنت کی ممل تو میں مطافر ماہ تاکہ ہمارا ظاہر و باطن اور ہماری ساری زندگی سنت کے سانچے ہیں وعل حانے۔

زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے

اور دومری عبادت ہے ہے کہ ہم زبان سے کٹرت سے در و دشریف پڑھنے کے عاد کی بن جا کمیں ، زندگی ٹی ایک بار در دوشریف پڑھنافرض ہے ، جیسے زندگی ٹی ایک مرتبہ بچ فرض ہوتا ہے ، ایسے ہی ایک مرتبہ در و دشریف پڑھنافرض ہے۔ در و دیا ک کے پچھ مساکل

اس کے بعد جس مجلس میں سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کانام ہم خود اپنی زبان سے لیس یاکسی کی زبان سے میں یاکسی کتاب میں پڑھیں یاکسی کتاب پڑھیں یاکسی کتاب پڑھیں یاکسی کتاب پڑھین اور چاہر ڈیڈ ہو پر سنے والے سے میں یاکسی نعت میں یافقم میں پڑھیں یاسنی اور چاہر دیڈ ہو پر سنیں یا بغیرر ٹیڈ ہوں کے ویسے ہی سنیں ، جب ہم کسی مجلس میں پہلی مرتبہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی سنیں سے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہوگا اورای میں میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیں سے تو ہر مرتبہ ورود شریف پڑھنا مستحب ہے ، اس کو بھی یا در کھنا جا ہے۔

بسااوقات ہم بیٹے ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی

ہارے کا نوں میں آتا ہے تو اگر کسی نے یوری مجلس کے اندرا یک مرتب بھی حفظ صلی انڈہ علیہ وسلم کے ہیم گرا می کو سٹنے کے بعد درودشریف نہ پڑھا تو بیتر ک واجب ہو کیا البدائر ک واجب کا ممناہ ہوگا (اللہ بچائے) جو بزائتگین کناہ ہے۔ اوراگرایک سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا اسم گرامی لیس پاسٹیں تو حضور صلی الله علیه وسلم کے احسانات کا تقاضه ہے کہ ہر مرتبدی درو دیشریف پر هنا جاہے ،اور پھڑ اصلی اللہ علیہ وسلم 'ایساور ووشریف ہے جوچھوٹا سابھی ہے ، جامع بھی ہے جمل بھی ہے اور آ سان بھی ہے، لہذا میرتو ہم سب کی زبان پر بالکل ایسا روال ہوتا جا ہے جیسے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہماری زبان پر آسان اور رواں ہے۔ تو جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیس توصلی اللہ عليه وسلم يزه البياكرين ،ا كرحضور كانا م سومرتبه ليس ياسنين بتو سومرتبه بمين صلى الله عليه وسلم كهنا جاب، فإلى عليه السلام كيني مين اكتفاضين كرنا جابين

بعض كوتاهيول يرتنبيه

بعض نوگ جب تاب لکھتے ہیں یا خط لکھتے ہیں قراس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو سلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے بلکہ اس کا نشان بناویتے ہیں یا اسم گرامی آتا ہے تو سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور کھود ہے ہیں جواشارہ ہوتا ہے اسمالی اللہ علیہ وسلم اسمالی اللہ علیہ وسلم اسمالی اللہ علیہ وسلم اسمالی اسمالی اللہ علیہ وسلم اسمالی وسلم اسمالی علامت ہوتا ہیں درود شریف کا شارہ ہوتا ہیں درود شریف کا شارہ ہے

اور پہلکھتا کمل ہے۔

اگر کسی نے پورے خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرائی ایک یا ایک است زیادہ مرتبہ لکھا اورا کیک مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھا تو وہ ترک واجب کی دجہ سے گناہ گار ہوگا، چاہے ہر جگداس نے '''' کا نشان بنایا ہواور چاہے ہر جگداس نے ''''' کا نشان بنایا ہواور چاہے ہر جگداس نے ''صلع ' لکھا ہو، تب بھی در ووثر 'نی جھوڑ نے کا گناہ ہوگا اوراگر ایک مرتبہ ''صلی اللہ علیہ وسلم ' لکھ دیایا زبان سے کہدیا تو واجب اوا ہوگیا، آ کے نہ لکھا تو مستحب کی نضیلت نے کر دم ہوجائے گا، نیکن حضور باقد سلم اللہ علیہ وسلم کے جواحسانات ہیں، ان کا نقاضہ یہ ہے کہ جہاں زبان سے کہنے کا موقع آ جائے تو ہر مرتبہ ''صلی اللہ علیہ وسلم ' کہے اور جہاں کھنے کا موقع آ جائے تو ہر مرتبہ ''صلی اللہ علیہ وسلم' کیھے۔

# حضرات محدثين كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

یہ جو حضرات محدثین ہیں جن کا کام ہے حدیثیں لکھنا وان کوسب سے ذیاوہ
اس کی ضرورت ہو یکتی تھی کہ دہ حضور کے نام کے ساتھ '' حسلی اللہ علیہ وسلم'' نہ
تکھتے واس کے کہ حدیثوں ہیں ہر سطر کے اندر در نہ ایک دوسطر کے بعد نی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے بلیکن الحمد لللہ سے حضرات محدثین اس معاطم میں
اس بات کے بڑے پابند ہیں کہ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ
'' صلی اللہ علیہ وسلم'' تکھتے ہیں۔

آب بخاری شریف و کمی لیس ، ترندی شریف و کمی لیس اور صحاح ست گی گوگی کماب و کمی لیس یا حدیث کی و وسری کتابوں میں و کمی لیس که برمر جد حضور کے نام کے ساتھ "صلی اللہ علیہ وسلی "کلاما ہوتا ہے ، حالا تکہ ان کوسب سے زیادہ اس بات کی ضرورت چیش آئی ہے کہ بجائے بار بارسلی اللہ علیہ وسلم کھنے کے صرف"" ایا "دسلم" کلھنے کے صرف" "" ایا "دسلم" کلھنے ہیں ، اور جمیں تو زیادہ تکھنے کی ضرورت بھی چیش نہیں آئی ، الہذا جمیں تو برمرتبہ پورا" مسلی اللہ علیہ وسلم" پڑھنایا ضرورت بھی چیش نہیں آئی ، الہذا جمیس تو برمرتبہ پورا" مسلی اللہ علیہ وسلم" پڑھنایا کھنا جا ہے۔

## درودياك لكصنى ايك خاص فضيلت

در دوشریف کیمین کی ایک خاص نصیات بھی ہے، وہ خاص نصیات ہیں ہے۔ جس کتاب میں یا جس کا غذیمی سلی اللہ علیہ دسلم لکھا ہوا ہوگا، وہ جب تک لکھا رہے گا، لکھنے والے و برابر تو اب ہتارہ گا۔ اس میں سراسر ہمارا ہی فا کہ ہ ہواک اگر لکھ دیایا تکھنے کے بعد چھاپ دیا تو جب تک وہ درود شریف موجود رہے گا، برابر تو اب ملتارہے گا۔

## در د د کی بر کت با عث مغفرت ہوگی

زادالسعید میں مفخرت تقانوی رحمة الله علیہ نے ایک کا تب کی حکایت لکھی ہے کہ ایک کا تب کی حکایت لکھی ہے کہ ایک کا تب ساحب کا بیام معمول تھا کہ جب وہ کوئی مضمون کی سے اور دوران کیا ہے مضمون میں جناب نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کا اسم کرای

ا آتا تو اگراصل مضمون نگار نے صلی الله علیه دسلم ندیکھا ہوتا تو کا تب صاحب ا صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ دسلی اللہ علیہ وسلم بو هاو بیتے تھے، جب ان کا انتقال ہوگیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور بوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ موا؟ ووفرمانے ملے کہ مجھے اللہ تعالی نے اپنے فصل سے بخش دیا ہے، انہوں نے یو تیما که کس عمل کی بدولت تمهاری بخشش ہوئی ؟ تو کا تب صاحب نے فر مایا کہ چونکہ میرا میں عمول تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای کے ساتھ صلی اللہ علیہ دسلم بوحادیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کومیرا بیمل ایسا پیندآیا کہ اس کی برکت ہے الله یاک نے میری بخشش فرمادی اور جھ کوالی ایس نعتیں عطافر مادیں جوآج تک ندگسی آ کھے نے ویکھیں تدکسی کان نے سیس اور ندگسی کے دہم و گمان ہیں ان کا خیال گررا، یعنی کسی کے وہم وگمان میں بھی الیی نعتیں نہیں آئیں جو مجھ اللہ یا ک نے درو دشریف لکھنے کی بر کمت سے عطافر ہادیں۔

ورود شريف لكھنے كاانعام

حضرت تعانویؒ نے ایک اور مجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک کا تب صاحب تھے، ان کا بھی عجیب معمول تھا (اللہ تعالیٰ میا جھے اجھے معمول ہمیں بھی بنانے کی تو نیش عطا فرمائے ) انہوں نے ایک الگ می کا پی بنائی ہوئی تھی ،ان کا میہ معمول تھا کہ روز انہ جب وہ اجرت کے طور پر کما بت کرنے کے لئے جہنے تو سب سے پہلے اس کا بی کے اندرایک ورووشریف بہت ہی خوش خط لکھتے اور کا لی رکھ دیے اور میرشام تک کمابت کرتے اور اس کی اجمت سے اپنا گزارا کرتے ،زندگی آجی طرح گزررہی تھی۔

جب انتقال کا وقت آیاتو آپ کوئی شاگردآپ کے پاس آئے،آپ
ان کو کہنے گئے کہ آخرت کا معاملہ سانے ہے، دیکھوکیا انجام ہوتا ہے، میرے
ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کو بہت بی خوف محسوس ہونے لگا تو اس وقت ایک
مجذوب ان کے پاس سے گزرااور اس نے کہا کہ بابا کیوں گھرا تا ہے، تمہاری وہ
کا لی اللہ تعالی کی بارگاہ میں چش ہوگئی ہا ادراس پہنچ کے نشان بن سے ہیں کہ
پیدورد وشریف بھی جی ہے ہیہ جی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی نمیک
ہے، یہ بھی تھی ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی ٹھیک
ہے، یہ بھی تھی ہے، یہ بھی اور وہ بال پر پاس بور ہے ہیں اور تم یہاں
گھرا د ہے ہو جہیں گھرانے کی کیا ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ وروو شریف
الی بوی دولت ہے (اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نعیب فرمائے) آئین۔
ور ووشریف کی برکت سے استی سال کے گناہ معاف

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آ دمی صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور اخلاص سے پڑھے اور دوقیول ہوجائے تو ای کمیے اس کے اس سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اتنی بڑی دولت ہے ادر آتی بڑی لامت ہے۔ خواب میں مر دے سے ملاقات کا اکثیر تسخہ

شیخ الحدیث معنرت مولانا ذکریا صاحب دحمۃ انڈعلیے نے بیقصہ فضائلِ

درود کے اندر لکھاہے کہ:

حفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جورت آگی اوراس نے کہا کہ دخرت ایمری بٹی کا چند روز پہلے انقال ہو گیا ہے اور و و اب بک بھے خواب شی نظر نہیں آئی میرا بی جا ہتا ہے کہ جس خواب میں و کیموں کہ وہ کس خواب میں نظر نہیں آئی میرا بی جا ہتا ہے کہ جس خواب میں میری بٹی جھ کو نظر حال میں ہے بعضرت اکوئی ترکیب بتا ہے کہ خواب میں میری بٹی جھ کو نظر آجائے حضرت میں بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تم رات کوسونے سے مہلے جائے حضرت میں بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تم رات کوسونے سے مہلے چارد کھت نفل پڑھواور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد العمام المتکاثر وائی سورة وادر چارد کھت نفل پڑھواور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد العمام المتکاثر وائی سورة ورود تر نفیہ بڑھتی بڑھتی سوجاؤ تو خواب میں کے اندر تمہاری ابنی بٹی سے ورود تر نفیہ بڑھتی بڑھتی سوجاؤ تو خواب میں کے اندر تمہاری ابنی بٹی سے ملاقات ہوجائے گی اور دہ ابنا حال تم کو بتا مل تھ اور دہ ابنا حال تم کو بتا دیے گی۔

بین کردہ مورت چلی کی اورائے جا کراس پر عمل کیا تو خواب میں اس کو بین نظر آگئی ۔ لیکن اس نے اپنی بی کو مہت ہی خوفنا ک اور ہوانا ک عذاب میں جتلا ویکھا، اس نے ویکھا کہ تارکول کالباس اس کو پہنا یا ہوا ہے، ہاتھوں میں جھکڑیاں اور پاؤں میں جہنم کی آئیگ کی زنجیریں بتدھی ہوئی ہیں ۔ اس قدر ہولنا ک اور خوفناک حالت میں اس نے اپنی بی کودیکھا۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کوقبر کے عذاب ستاوردوز نے کے عذاب ہے محفوظ رکھے۔ آمین)

## درود یاک بخشنے کی وجہ ہے ستر ہزار کی بخشش

صح جب اس کی آنکھ کی تو اس کی چینی نکل گئیں اور روتی ہوئی حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بیس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت! بیٹی ہے ملاقات تو ہوگئی لیکن بیس نے اس کو ہوئیا ک اور خوفناک عذاب بیس جتلا دیکھا ہے، اب آپ کوئی ترکیب بتلا ہے کہ وہ اس عذاب سے چھٹکا را پائے حضرت ہے نامیا ایسا کرواس کی طرف سے صدقہ ووشا یداللہ پاک صدقہ کی برکت ہے اس سے عذاب کوئال ویں اوراس کواس سے تجاسہ عطافر ہا دیں۔

ایک دوروز کے بعد پھر حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ
ایک بہت بی خوبصورت باغ ہے اوراس کے اردگر دیہت بلند تخت ہے اور وہ تخت
بڑا آ راستہ اور مزین ہے ،اس تخت کے اوپرایک بہت ہی حسین دجمیل لڑکی بیٹی
ہوئی ہے اور اس کے سر پرایک نور کا تاج ہے جس کی وجہ ہے اس کے جاروں
طرف نور ہی نور کھیلا ہوا ہے۔

اس الزك نے خود بی جعزت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہے ہو چھا كہ حضرت! آپ جھے پہچانے ہیں، ہی كون ہوں؟ حضرت نے فر مایا كہ میں نہیں ہجچانا كہ تم كون ہو، وہ كہنے كئى كہ میں اى عورت كى بنى ہوں جس نے جھے و يكھنے كے لئے آپ ہے تركیب ہوچى تھى ، ہیں وہی لڑكى ہول ، وہ ميرى ماں تھى جو آپ كے پاس آئى تھى ، حضرت حسن بھرى رحمۃ اللہ عليہ نے فر ما يا كرتمهارى ماں نے تہمار! حال مبت ہی ہولناک اورخوفناک بنایا تقااورتم تو یہاں ماشاء الندموج کررہی ہو۔ تمہاری حالت تو بہت اچھی ہے، یہ کیابات ہے؟ تمہاری مال نے کیسی عالت میں دیکھا تقااور میں ایسی حالت میں دیکھیر ہا ہوں کہ تم بہت آرام میں ہو، راحت میں ہواور ہر طرح کی مہولت اللہ تعالی نے تمہیں وے رکھی ہے، اس نے کہا کہ میری مال نے بھی صحیح و یکھا تقااور آپ بھی صحیح و کھیر ہے ہیں۔

قصہ بیرہ اکرائجی ایک دودن پہلے اللہ کے ایک نیک بندے اور بزرگ خف ہمارے قبر ستان میں آئے ، انہوں نے آگر نجانے کس دل کی گہرائی سے کوئی ورود شریف پڑھا، بس وہ اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوگیا کہ میں اور میرے ساتھ ستر بزار آدمی جو اس عذاب میں گرفتار تھے ،اس عذاب سے نجات یا گئے اور ان ہی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جھے یہ درجہ عطافر مایا جس کو آپ دیکھ درجہ یہ اس۔

درودشريف كوزندگى كامعمول بناليس

اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم در دوشریف کوزندگی بھر کے لئے معمول بنالیں ،
روزانہ سومر تبہ ہے اورشام کو در دوشریف پڑھلیا کریں ، بہت زیادہ مصروفیت ہوتو
جینتیس تینتیس مرتبہ بڑھلیا کریں اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم ہے کم گیارہ گیارہ
دفعہ پڑھلیا کریں ، بیتو انتہائی مجبوری ہیں ہے ، ورندعام حالت ہیں ہمیں کم ہے
کم سومر تبہ بنتا اور سومر تبہ شام روزاندور دوشریف پڑھنے کامعمول رکھنا چاہئے۔

#### درود شریف پڑھنے کے درجات

جعدے دن چونکہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ جھے پر کشرت ہے درود شریف پڑھا کرو ۔ تو اس سلیلے میں حضرات علاء کرام نے فرمایا کہ کشرت سے درود شریف پڑھنے کے تین درجے جین ،اوٹی درجہ ہے تین سومرتبہ ،ورمیانہ درجہ ہے ایک ہزار مرتبہ ،اعلی درجہ ہے تین ہزار مرتبہ ۔ اور سلی اللہ علیہ وسلم ایسا آسان درود شریف ہے کہ تین سومرتبہ پڑھنا اور آیک ہزار مرتبہ پڑھنا اور آیک ہزار مرتبہ پڑھنا اور آیک ہزار مرتبہ پڑھا ہے ،جس کا دل جا ہے تین سومرتبہ پڑھا ہے ،جس کا دل جا ہے تین سومرتبہ پڑھا ہے ،جس کا دل جا ہے آیک ہزار مرتبہ پڑھا ہے ،جس کا دل جا ہے تین سومرتبہ پڑھا ہے ،جس کا دل جا ہے تین سومرتبہ پڑھا ہے ،جس کا مقتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول

میرے استاد محتر مصرت مولانا سعادت ساحب دامت برکاتهم نے فرمایا
کہ میں ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمہ شغیج صاحب رحمۃ اللہ
علیہ کی خدمت میں عاضر ہوا (یہ حضرت مفتی صاحب کے آخری زمانے کا قصہ
ہے) میں نے موض کیا کہ حضرت! حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن بھی
پرکٹرت سے درود شریف پڑھا کروتو کٹرت کی کیا مقدار ہوئی جا ہے جس پڑمل
کرنے سے ہم کئرت ہے درود شریف پڑھا کہ وتو کٹرت کی کیا مقدار ہوئی جا ہے جس پڑمل
کرنے سے ہم کئرت ہے درود شریف پڑھے والوں میں شامل ہوجا کی اور ان
میں ہمارا شار ہوجائے ،حضرت مفتی صاحب دحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعن ہمار

مرونبه ورود شریف پڑھنے سے کثرت میں تار ہوتا ہے اور آج کل الحمد الله آئ پرمیرا

میں بیسنا تا جا ہتا تھا کہ بیرجو ہمارے اکا ہرگز دے ہیں ، اللہ باک نے ان کو ہمت نواز افقا، جہاں ایک طرف انہوں نے علوم کے دریا بہائے ، وہیں دوسری طرف انہوں نے علوم کے دریا بہائے ، وہیں دوسری طرف انہوں نے بی آخرت بھی اجتمع طریقے سے بنائی اور آخرت کے لئے سب پچھ کیا ، ایک ہم ہیں کہ فضائل سفتے ہیں ، گرین من کرشن ہو گئے ، شن ہونے میں ہونے سے پچھ کیا ، ایک ہم ہیں کہ فضائل سفتے ہیں ، گرین من کرشن ہوگئے ، شن ہونے ، شن ہونے ، شن ہونا می کو سطے گا ، ہمارا آخرت کا حال ہوا خراب ہے ، بیدا کا بر بھی ہماری طرح اس دنیا میں رہ کر گئے ہیں ، دنیا کے سمار سے لواز مات ان کے ساتھ بھی بچھ کیا ۔ لہذا ہمیں ان کے ساتھ بھی بچھ کیا ۔ لہذا ہمیں بھی کم از کم روز انہ میں وہر تبددرود شریف پڑ حمنا جا ہے ،

درودشريف پڑھنے سے حاجون كالإرابونا

ایک مدیث تریف یس بکد:

''جوآ دمی سومر تبددر و دشریف پڑھےگا،اللہ نفائی اس کی سوخر ورتش پوری فرمائیں گے ہمیں دنیا کی اور ستر آخرے گا' لبذا جو مخص روزاند منج وشام سوسومر تبددرود شریف پڑھے گا تواس کی ساتھ منرور تیں پوری ہوں گی دنیا کی اور ایک سوچالیس آخرے کی ، جبکہ جاری روزانہ ساٹھ ضرور تیں بھی نہیں ہوتیں ، جب بھی ہم خور کریں گے تو کسی کی تین کسی کی پانچ کی کی در کسی کی پندرہ کسی کی بیس کسی کی پیس کسی کی تمیس ضرور تیس ہوں گی ۔
انشاء اللہ ساٹھ سے زیادہ کسی کی شیس نظیس گی البین اگر درود شریف کا معمول بن جائے تو اللہ کی تعیبی مدد ہوگی اختاع اللہ تعالی اور ہماری وہ تمام ضرور تمیں اور حاجتیں پوری ہوں گی جن کے لئے ہم سرگر دال رہتے ہیں اور جیران و پر بیٹان رہتے ہیں اور بے چین و بے قرار رہتے ہیں کہ فلال پر بیٹائی دور ہوجائے ، فلال ضرورت پوری ہوجائے ، فلال ما موجائے ، فلال سے بیا کام نکل جائے ہمی طریقہ سے بیا کام نکل جائے ہمی طریقہ سے بیا کام نکل جائے ہمی طریقہ سے بیا کام ہوجائے ، فلال ایک ہوجائے ، فلال سے بیا کام نکل جائے ہمی طریقہ سے بیا کام ہوجائے ، فلال با اللہ تعالی اللہ تعالی نے طریقہ کام نظر ایقہ سے بیا کام نکل جائے ہمی طریقہ سے بیا کام ہوجائے ، اللہ تعالی اللہ تعالی سے جیں ،

ہائے ہائے کرنے کے کیا ہوتا ہے، بس طریقدافتیار کرنا جا ہے، طریقد یکی ہے کہ در دو شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنالیں ، جب منع سود فعہ پڑھیں مجے اور شام کوسود فعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے برکشیں حاصل ہوں گی۔

ورودشریف بڑھنے واللا اپنا ٹھکاندد کھے کرمرہ ہے

ایک صدیت میں ہے کہ جوآ دمی آیک ہزار مرتبہ درودشریف پڑھے گا تو اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ دہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا ٹھکا نہ نہ دیکھے لے۔اللہ تعالی پہلے ہی اس کو دنیا میں مطمئن کرتے ہیں کہ تو مے تم رہ، جب تو آخرت میں آئے گا تو تیرا یہ ٹھکا نہ ہوگا۔ besturduboc

#### اہم بات غور سے سیں

لیکن ایک بات یا در کھنے کی ہے، یہ جیتے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مطلب میہوتا ہے کہ ان اعمال کے میدنضائل ہیں بشرطیکہ گنا ہوں کا ارتکا ب نہ ہو،اگر ہوجائے تو بھی تو ہاس کے ساتھ ہو الیکن اگر کوئی دوسری طرف چوری کرے گایا ڈاکہ ڈانے گا، بدتظری کرے گا جھوٹ بولے گا،غیبت کرے گا،تم نو لے گا ، کم ناپے گا، گانا سنے گا، فلمیں دیکھے گا،خوا تین بے بردگ کریں گی تو ان منا ہواں کا و بال جوصہ بیٹ میں ارشاد ہوا ہے ، وہ بھی سجا ہے اور بالکل برحق ہے ، لبندا ان فضائل کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی پورا بورا اہتمام کریں کہ جو بدعات ہیں ہمتکرات ہیں اورخواہشات ہیں جن میں ہم غرق ہیں ،ان ہے ہم بچیں اوران ہے کی توبکریں اوران پرنا دم اورشرمندہ ہوں ،اورآ کندہ اس ہے بیجنے کی بوری بوری کوشش کرتے رہیں۔اگرہم گناہوں سے بیجنے کی بوری کوشش کرتے رہے اور گناہ ہونے برتوبہ کرتے رہے پھرای حالت میں جاری موت آخمیٰ تؤکوئی رکاوٹ ممناہوں کی ہمارے ساتھ نہ ہوگی ادر انشاء اللہ تعالیٰ بغیر نساب و کتاب کے جنت میں حلے جا ئیں گئے، ورنہ میلے ہمارا حساب ہو**گا**،اللہ تعالی جا بیں تو عذاب دیدیں اور جا بیں توا پی رحت سے معاف فرمادیں ، بیاس کی رحمت برجنی ہے۔

أيك ہزارمر تبددرود پڑھنے پر خاص بشارت

ایک ہزاد مرتبہ درود بڑھنے پر عجیب قصہ یاد آیا ایک مخص کہتے ہیں کہ بغداديش ايك هار ساستاد يتع قاري الوبكر رحمة الشعليد، بس ان كي خدمت بس پہنچا تا کہ میں ان ہے قرآن شریف سیکھوں ، چنا نچہ میں اور میرے ساتھیوں کی آیک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ تلاوت ہورہی ہے اور بٹاگردان ہے استفادہ کررہے ہیں اور ذوق وشوق کے ساتھوان ہے قرآن شریف سیکے رہے ہیں وای دوران قاری صاحب کی خدمت میں ایک بوے 'میال تشریف لاے ، وہ بہت ہی برانا اور بوسیدہ عمامہ باند ھے ہوئے تھے مان کا کرتہ بھی پرانا اور انتہائی بوسیدہ فغا، جیسے ہی وہ قاری صاحب کی خدمت میں آئے تو قاری صاحب ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے ادر ان کواپی جگہ م بشمایا اور ان سے ان کے بچول کی خیریت دریافت کی واس کے بعد ان بوے میاں نے بتایا کدرات کو ہارے بہاں ایک نومولود بیج کی ولا دت ہوئی ہے اور گھر دالوں نے مجھ سے شہداور تھی کا کہا ہے بگرمیر سے اندرتو اس کی استطاعت خیس ہے کہ میں ان کو یہ سامان مہیّا کرسکوں ۔ قاری ابو بکر رشمۃ اللہ علیہ تے جب ان کی میدخت حالی دلیمی تو ان کو بہت ہی تم ہوا اور بہت ہی رہ نج ہوا ہ اس کے بعد قاری صاحب تحوڈی دیرآ رام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے ،خواب میں جناب مركار دوعا نصلى الله عليه وسلم كى زيارت موكى اورة بيصلى الله عليه وسلم في قارى

صاحب مے فرمایا کہم اتناغم کیوں کررہے ہو،ان کی خشد حالی پرتم استنے پر بیٹان کوں ہو؟ ایسا کروکداس وقت جووز ریلی بن عیسیٰ ہے،اس کے پاس جا واور میرا سلام کہواور بطور علامت کے اس کو بیا کہو کہتم روز اندرات کوسونے ہے بہلے جھے م جوا یک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، وہ مجھ تک پہنچا ہے اور آج بورے ایک آبزار مرتبد درود شریف تم نے شروع میں نہیں پڑھا بلکہ انجی آٹھ سومرتیہ بڑھا تھا کہ بادشاہ کا آ دی جمیں بلانے آئمیا ہم اس کے ساتھ ملے گئے پھر بعد میں آ کرتم نے اس مقدار کو بورا کیا اس طرح تم نے ایک بزار مرتبدر ووشریف تمل کمیا ، لہذا حضورا کرم صلی الله علیه دسلم نے فرمایا ہے کہ ایک سواشر فیاں ان بڑے میاں کو ویدوجوشته حال ہیں میآ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کوفر مایا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب میری آ کھ کھلی تو میں ان بوے میاں کو ساتھ کے کروز ریکی بن میسل کے یاس پہنچ کیا، میں نے سلام کیا اور پھر میں نے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاسلام پيش كيا مجر درو د شريف والى بايت جوحضورصلى الثدعليه وسلم نے بيان كي تقى ميں نے وہ بھى سنادى اور حضورا كرم صلى اللہ عليه وسلم کا پیغام بھی سنادیا، پیغام ہنتے ہی انہوں نے ایک تھیلی منگوا کی جس ہیں ایک ہزار اشرنیاں تھیں ،انہوں نے سب ہے پہلے سواشر فیاں نکال کر مجھے دیں تا کہ میں

ان بڑے میاں کی خدمت میں بیش کردوں، پھر سوائٹر فیاں نکال کر مجھے دیں کہ بیآ پ کا نظر اند ہے، اس لئے کہ آپ میرے لئے بٹارت لے کر آئے پھرسو

اشرقبان نکال کر اور دین که حصرت اسواشر فیال بشارت لائے کابدیہ اورسو

اشرفیاں بشارت سنانے کا ہدید، پھرسواور ویں کے حضرت! آئی دورزم ہے گوارا کرنے کا ہدید، اس طرح مختلف بہانوں سے دو اشرفیاں نکالے گے اور جھے دیے گارا دیے گئے ، یہاں تک کدانہوں نے پوری ایک ہزارا شرفیاں بھے دیدیں اس میں سے سواشر فیاں میں نے ان ہوے میاں کی خدمت میں چیش کرویں اورنوسو اشرفیاں یہ کہہ کر واپس کردیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواشرفیاں یہ کہہ کر واپس کردیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواشرفیوں کا کہا تھا،اس سے ایک بھی کم یازیادہ نیس لینا جا ہے ،اس کے بعد ہیں اشرفیوں کا کہا تھا،اس سے ایک بھی کم یازیادہ نیس لینا جا ہے ،اس کے بعد ہیں گھروا اپس آگیا۔

## ورود پاک بہچانے پرمستقل ڈاکیے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درووشریف بہنچانے کے لئے فرشتے مقرر کرر کھے ہیں، جب بھی کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وشریف پڑھتا ہے تو فرشتہ خود لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر بیش کرتا ہے۔

للبذااس کے بڑی سعادت کیا ہوگی کدامتی کانام اور امتی کے والد کا نام حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش ہوتا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس فرضتے کے ذریعے اس کا جھجا ہوا تحذیقول فریائے ہیں۔

علمائے دیو بند کا متفقہ عقیدہ

اور جھخص حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے روضت مبارک برجا کر درووشریف

پر حتا ہے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم خور اس کا درود سنتے ہیں، تمام علاء و آیو جند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم اپنے روض نہ مبارک میں حیات ہیں اور آپ علیہ الصلوٰق والسلام خود سنتے ہیں اور خود جواب عطا قرماتے ہیں، یہ بھی گئی بڑی دولت اور کتنی بڑی سعادت ہے۔

كثرت درودكي وجهت عظيم نعمت كاملنا

کٹرت سے درووشریف پڑھنے والوں کو بوخصوص وولت نصیب ہوتی ہے، وہ ہے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی و نیا میں زیارت کا نصیب ہوتا۔ اپنے نوگول کوخواب میں بھٹرت حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوتی رہتی ہے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجانا بہت بڑی نحمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔

استخضرت صلی الله علیه وسلم کا در و دیش مند و الے کے مند کو بوسہ و بہتا حضرت تھا نوگ دیمة الله علیه نے زادالسعید ہیں ایک نیک آ دی کا قصد لکھا ہے کہ دوزاندان کا معمول تھا کہ وہ ایک خاص مقدار ہیں در در شریف پڑھ کر سوتے ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہیں اپنامعمول پورا کر کے سویا تو خواب میں دیکھا کہ جناب سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم میرے کھر تشریف لائے ، جب آپ سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، جب آپ سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، جب آپ سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، جب آپ سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میر اپورا کم واد رہے منور ہوگیا اور مشک کی خشیوے مہک اُٹھا۔

آپ سلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ وہ مند بیرے پاس لاؤ جو کٹرت ہے جھے

پر در وورشریف پڑھتا ہے، جھے بڑی شرم آئی کہ میرا گندہ مند ہس قابل کہاں کہ
حضوراقد س سلی الله علیہ دسلم کے سامنے پیش کروں اور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم
اس کو بوسدویں، جس نے مند تو نہیں کیا البت اپنار خسار سامنے کرویا تو نبی اکرم سلی
الله علیہ دسلم نے میرے دخسار پر بوسہ لیا، بس جسے بی آپ نے بوسہ لیا تو تھجرا کر
میری آئی کھل گئی، آئی کھل تو پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے مہک د ہاتھا، آٹھ دن تک
میری آئی کھل گئی، آئی کھل تو پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے مہک د ہاتھا، آٹھ دن تک

حضور ملی الله علیه وسلم کے سیچے عاشق کا واقعہ

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بڑی طلب تھی ، بڑی آگرت تھی ، بڑی ترب تھی اور اس بات کی خواہش تھی کہ خواب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ، جا ہے ایک بی وقعہ ہوجائے لیکن ان کوزیارت نہیں ہوتی تھی۔

وہ ہزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب ہیں کی نے جھے ہے او چھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا تشریف کا کہ ایک مرتبہ خواب ہیں کی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی رہا ہوں اور کس کے لئے میں جی رہا ہوں ، جلدی ایتا و کہاں زیارت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ فلاں محمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتشریف فریاجیں دہاں جا کرزیارت کرلو۔

کہتے ہیں کہ میں اٹھ کرجل دیا جب وہاں پہنچا تو حضور معلی اللہ علیہ وہا کہ محاب مکان کے محن میں تشریف فرما تنے ، دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجھین تنے ، چھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلہ وہنچنے کے لیے ایک متاز اور الگ راستہ تعا، کہتے ہیں میں ای راستہ سے ہوتا ہوا مرکارو وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں کہتے ہیں میں ای راستہ سے ہوتا ہوا دونوں کھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں کہتے ہیں عمل اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنے دونوں کھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھنٹوں سے ملا دریے اور اپنی نظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آراء اور چہرہ انور پر جماوی اور عظم کے جمال جہاں آراء اور چہرہ انور پر جماوی اور عظم با ندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے دکا ہو مضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حمل اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس مملی اللہ علیہ وسلم کے جہرے کی زیارت کرنے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس میرگی زیارت کردے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس میرگی زیارت کردے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس میرگی زیارت کردے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس میرگی زیارت کردے ہیں ، نہ بھی کہدرے ہیں ، بس

## عاشق رسول کی درخواست

جب بیں نے خوب بی بھر کرزیارت کرلی تو میں نے عرض کیا کہ یا دسول الشخصلی اللہ علیہ و میں کیے خوب بی بھر کرزیارت کرلی تو میں نے عرض کیا کہ یا دسول آپ میرے لئے دعا فرمادیں،
آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ کیا دعا کروں؟ میں نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ وعا کرد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بینظریں اب واپس لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آ را وکود کیھنے کے ایک بیاری تھیں ،اب میرا مقصد حاصل ہوگیا، جن آ تھیوں سے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آ را وکود کیھنے کے لئے بیچار کی تھیں ،اب میرا مقصد حاصل ہوگیا، جن آ تکھوں سے آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کود کھا ہے، میں ان سے کسی اور کود کھنائیں جا ہتا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ب تابانہ درخواست کو قبول فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر وعافر مائی ،سورے

جب مين الخاتونا بينامو چكاتمار

جمارے مفرت مفتی محمد تفتی صاحب رحمة الله علیہ کے بوے صاحبر اوے زکی کیفی صاحب رحمة الله علیہ بیاقصہ بہت مزے لے نے کر سنایا کرتے تنے اور پھروہ ایک شعر سنایا کرتے تنے ، برا عجیب وغریب شعرے ، وہ شعریہ ہے:

> مچین لے جمھ نظرا ہے جلوۂ خوش روئے دوست میں کو کی محفل نہ دیکھوں اب حیری محفل کے بعد .

میشعرواقعی بالکل واقعہ کے مطابق ہے۔ م

سنت کے طریقے کے بعد کوئی طریقہ نہیں

للندا جب حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت کواور حضور صلی الله علیه وسلم کے طریقے کو دیکھ لیا تو اب سی اور کا طریقه کیا دیکھنا ،سارے طریقوں سے نظریں مثاکر ہمیں حضور صلی الله علیه وسلم کے طریقے پر نظریں جمادین چاہئیں ،ہماری

شکل، ہماری صورت، ہماری وضع قطع ، ہمارانیاس پوشاک اور ہمارار ہمن مہن سب سنت کے ساتھے میں ڈھلنا میاہیے اور ہمارے دل اور زبان سے درووشریف

جارى مونا جائے ،بس بيدمارى زندگى كا حاصل بـ

یمی ہے تمنا میمی آ ر ز و ہے

یمی تو سنا نے کو تی جا ہتا ہے مدینے کو جا ؤں ملٹ کرندآ ؤں يہيں گر بنانے كو تى جا بتا ہے ساه کا ریوں کی فراوا نیاں ہیں といいはいいいいいりょ جبیں تیرے قدموں میں ا*ک دوزر کھ کر* منا ہ بخشو انے کو جی جا بتا ہے ول وهر كما ب مير سے سينے ميں کب چنجوں گا میں مریبے میں جس کا دل نہ ہو مدینے میں رہ بھی کو ئی جینا ہے جینے جیں

اگرکوئی دیے میں نہ جاسکتوا کیا اور بجیب وخریب شعرے، وہ بھی س لینا چاہئے ، دو چیزیں ہیں ایک ابتاع سنت اور دوسری کشرت در دوشریف ، جس کو بہ دولت تصیب ہوگئی پھروہ چاہے دیئے نہ جائے پھر بھی دہ دینے میں ہے۔ هم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الطلمين

Desturd ooks Notherless com

جان ومال کی حفاظت کا ذریعه ١٠٠٠/١٠٠١ يات كالدكراني

مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرّم محکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

اصلاتی بعیانات : جلد نمبر: ۵

besturdubook

## بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# آيت الكرسي

# جان و مال کی حفاظت کانسخه

الْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْدُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنَ شُووْدٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُوْدٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلُ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّهُ فَلاَ مَحْمَدا وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَالُولُهُ مَنَ اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا رَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ 

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيَٰمِ طِ

اَللَّهُ لَآ اِللَّهُ اللَّهِ هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيْوُمُ \* لَاتَاخُذُهُ اللَّهُ لَآ اِللهُ اللَّهُ هُوَ الْحَىُّ الْقَيْوُمُ \* لَاتَاخُذُهُ اللَّمِنَ وَمَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي اللَّمَوٰتِ وَمَا فِي اللَّمَانُ أَلَّا بِإِذُنِهِ اللَّهُ مَائِنَ اَلَٰدِيْهِمُ وَمَا خَلْقَهُمُ \* وَلَا يُخِيْطُونَ يَعْلَمُ مَائِنَ اَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْقَهُمُ \* وَلَا يُخِيطُونَ يَعْلَمُ مَائِنَ اَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْقَهُمُ \* وَلَا يُخِيطُونَ لِيهِ اللّهِمُ وَمَا خَلْقَهُمُ \* وَلَا يُخَلِيمُ كُرُسِيّهُ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ \* وَلَا يَتُودُهُ وَهُوالْفَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا \* وَهُوالْفَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥ وَلَا يَتُودُهُ وَهُوالْفَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥ وَلَا يَتُودُهُ وَهُوالْفَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥

صدق الله العظيم . (مرة الِتره: آيت ٢٥٥)

#### تمہيد

میرے قابل احترام بررگوا آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن
کریم کی سب سے افضل، سب سے بہتر اور مشہور آیت، یعنیٰ آآیت الکری'
کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ ارشاوات عرش
کروں گا، تاکہ ہمارے ولول میں اس عظیم آیت کی اہمیت بیٹھ جائے اور ہم
اس آیت کی قدر کریں اور اس کے پڑھنے کا معمول بنا کمیں، کیونکہ اس آیت
میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور اس آیت،
ایس اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور اس آیت،
ایس اللہ تعالیٰ نے جو نصائل و برکات رکھے ہیں اور جواجر وثو اب رکھاہے، ان
ایک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

cesturdube

#### مب ہے افضل آیت

اعادیث میں اس آیت کی بہت کی نظیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔
چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ دھت کا خات جناب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے خطرت ابی بن کعب رضی الشرتعالی عند سے ہو چھا کہ اے آبی ایہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے انظل آیت کوئی ہے ؟ انہوں نے پچھ وہر سوج کر جواب دیا کہ یارسول اللہ !'آیت انگری'' قرآن کریم کی سب سے انظل آیت انگری' قرآن کریم کی سب سے انظل آیت انگری' قرآن کریم کی سب سے انظل آیت ہو ہوئی ہو اس کے خواب کی کر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ الشراق آیت ہے۔ یہ جواب کن کر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اس ایومنذرا تم کوعلم مبارک ہو، اس آیت کی ایک ذبان اور دو ہوئی جیں، ایم نے شیح جواب دیا، بلاشہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت جواب دیا، بلاشہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت جواب دیا، بلاشہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک میان کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک میان کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک میان کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک کی بیان کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک کی بیان کریم کی آیات میں سب سے انظل اور بہترین آیت ایک کی بر عنا چاہئے۔

## عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے

عالم مثال میں اللہ جل شانہ نے اس آیت کو بیصورت عطاء فر ہائی ہے کہ اُس کی ایک زبان اور دو ہون میں اور اس عاص شکل وصورت میں بیہ آیت اللہ تعافی کی حمد و ثنا بیان کرتی راتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، دو سب اجتمع اور برے جو اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی ایک شکل وصورت مھی ہوتی ہے اس دنیا ہیں وہ شکل وصورت عام طور پر ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن عالم مثال میں اللہ تق لی نے ہر عمل کی ایک خاص شکل بنائی ہے، اعمال صالح کی شکلیں اور صورتیں میں، عالم برزخ اور جہتم میں کئاہ خون اک شکلیں اور صورتیں میں، عالم برزخ اور جہتم میں کئاہ خون اک شکل وصورت اختیار کرلیں گے اور پھر وہ اس گناہ گار کو ایدا، و تکلیف اور عذاب ویں گے، ای طرح نیک اعمال قبر میں اور جنت میں حسین اور خوبصورت شکلیں اختیار کرلیں ہے اور پھر وہ اپنے کرنے والوں کو راحت اور آرام چہنچا کمیں گے۔ ای طرح میدان حشر میں حساب و کتاب کے واقت ترازہ میں نیک اور برے اعمال وزن کئے جا کی گئے ول کے مطابق ان کو خصوص شکل میں لاکر ان کا وزن کیا جائے گا، پھر جس کی نیکیوں والا پلزا جمل جائے گا، اس کی بخشش کا فیصلہ ہوجائے گا اور جس کے گنا ہوں کا بلزا بھاری ہوجائے گا اور جس کے گنا ہوں کا بلزا بھاری ہوجائے گا اور جس کے گنا ہوں کا بلزا بھاری ہوجائے گا ، اور ان کیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے نفش سے معاف فرما ویں گے بات کی جہنم میں جائے کا فیصلہ ہوجائے گا۔

## ایک بزرگ کی نماز

چنانچ نماز کے بارے میں ایک بزرگ کا واقع مشہور دمعروف ہے کہ وہ مماز کو بہت ہی عمد وطریقے ہے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے سنت ہے۔ اور ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اپنی نماز اور ووسرے اٹمال کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ ایک دن ان برزگ نے انڈ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! جوتماز میں آ ہی رضا کے لئے ادا کرتا ہوں، جمعے وہ نماز خواب میں دکھا دینجے تاکہ میں ہے اندازہ کروں کہ جو

نماز میں ادا کرتا ہوں وہ کیسی ہے اور اس میں کیا کی ادر خامی ہے۔ اللہ تعالی ف ان کی دعا قبول فرمائی، چنانجہ ایک روز خواب میں نماز کوایک حسین وجمیل اور خوبصورت کورت کی شکل میں دیکھا، جس کا جسم خوبصورت، قد مناسب اور کپڑے عمدہ، لیکن وہ عورت اندھی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو سوچا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو اس نماز میں کسی قشم کی کوئی کی نہیں کی، نجر وہ عورت آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟

#### نماز کی مثال حسین وجمیل عورت

اورا ندھی ہے، لہذاتم اس کی کوبھی دور کرد۔

نماز میں آئکھیں بند کرنا

و کیمئے! ان صاحب کو ان کی نماز ایک عورت کی شکل میں وکھلائی گئی، اصل تھم ہیہ ہے کہ دھیان لگانے کے لئے اگر کوئی مخص آ نکھ بند کرے نماز پڑھے تو یہ جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آ تکھیں کھول كر نماز اواكرے . قيام كے وقت اپني نظر يجده كى جكد پر ركھ، ركوع ميں یاؤں کے دونوں آنگوشوں پر رکھے، مجدے میں اپنی ناک پر اور قعدہ میں اپنی مود مِرنظرر کھے، جاہے کتنے خیالات اور وسوے آئیں لیکن آئیمیں کھول کر نماز برهے۔اس لئے كه غيرا فتيارى طور يرجو خيالات اور وساوس آتے ہيں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا، لہذا باا وجداس سنت کے خلاف ند کرے ہ تماز من خلل ان خیالات سے آتا ہے جواہد انتیار سے لائے جا کی یا جو خیالات غیرانقیاری طور برآ محتے بھراہے احتیارے ان خیالات کے اندرغور وفکر کرنے میں لگ مھے اس سے نماز میں خلل آتا ہے اور نماز کے خشوع و خنسوع میں فرق واقع ہونا ہے۔ بعض لوگ ان غیراختیاری خیالات سے گھبراتے ہیں، محج یہ ہے کہ ان ہے ہرگزنہیں گھبرانا جائے، بس آپ میرکام کریں کدان خیالات ہے ذہن کو ہٹا کر نماز کی طرف لگاتے رہیں۔ نماز میں غیرافتیاری خیالات ووساوس

أیک فخص وہ ہے جونیت باندھتے سے لے کرسلام پھیرنے تک

فیرافقیاری خیالات اور وساوی میں کھرا رہنا ہے، لیکن وہ برابر اپنے ذہن کو اوھر اُوھر کے خیالات سے بٹا کر نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہنا ہے، اور ووسرا محفق وہ ہے جس کو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک فیرافقیاری کوئی خیال ہی نہیں آتا بلکہ برابراس کا دھیان نماز کی طرف بھار بتا ہے۔ یہ دولوں قضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اختبار سے بردولوں قضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اختبار سے بہلے محفق کو زیادہ اجر ملے گا، اس لئے کہ اس کا مجاہدہ بمنت اور مشقت زیادہ ہے اور دومر ہے محفق کو کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، اس لئے آسیس کھول کے اور دومر سے محفق کو کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، اس لئے آسیس کھول کے رام کا تعمیل بندگر کے نماز اوا کر ہے۔

#### آیت انگری کی صورت

بہر حال! عالم مثال میں جس طرح نماز کی ایک خاص شکل وصورت ہے، جیسا کہ ہے، ای طرح "آیت الکری" کی جس طرح نماز کی ایک خاص شکل وصورت ہے، جیسا کہ حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیت کے وہ ہونٹ اور آیک زبان ہے اور یہ آیت عرش کے قریب الله تعالی کی حمد وشا میان کرتی رہتی ہے۔ میان کرتی رہتی ہے۔

## آیت انکری چوتھائی قرآن کے برابر ہے

ایک اور حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے قرمایا کہ آیت الکری چوتھائی قرآن کر بم کے برابر ہے۔ اس حدیث کے دو مطلب جیں ، ایک مطلب میہ ہے کہ جومضا مین قرآن کریم کے اندر بیان ہو تجے ہیں ، ان تمام مضامین کا ایک پوتھائی حقہ "آیت الکری" کے اندرموجود کیجھائی حقہ "آیت الکری" کے اندرموجود کیجھائی کا طلع سے بیر چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ دومرا مطلب بیر ہے کہ بیر "آیت الکری" اجر وقوائی قرآن کریم کے برابر ہے، البندا جوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے، البندا جوتھائی قرآن کریم ایک مرتبہ بن سے گا اور جوتھی ایس آیت کو چارمرتبہ بن سے گا اور جوتھی ایس آیت کو چارمرتبہ بن سے گا اور جوتھی ایس آیت کو چارمرتبہ بن سے گا اور ووائد ایک قرآن کریم ختم کریے گا وار بیر تواب جرسنمان روزان مائس کرسکتا ہے اور یہ تواب جرسنمان روزان مائس کرسکتا ہے۔ الکری بڑھ کر حاصل کرسکتا ہے۔ الکری بڑھ کر حاصل کرسکتا ہے۔ الکری بڑھ کر حاصل کرسکتا ہے۔ آیت الکری بڑھ کر حاصل کرسکتا ہے۔

نیائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو محفی جس وقت آیت الکری ا پڑھتا ہے، اس وقت ہے لے کرا گلے دن وہی وقت آئے تک اللہ تعالی اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہ مناتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرجہ آیت الکری پڑھ لیا کرے تو روزانہ کم از کم پانچ فرشتے اس کے نامہ اعمال کا آپریش کرنے کے لئے مقرر ہو جا کیں گے، وہ فرشتے اس کے گناہوں کومنا نے رہیں گرونے کے لئے مقرر ہو جا کیں گے، وہ فرشتے اس کے

اعمال کے ذریعہ صغیرہ گناہ معانب ہوتے ہیں

کیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ مید کہ گنا ہوں سے مردا محناہ صغیرہ

ہیں، اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے گناہ صغیرہ معاف فرماتے رہتے ہیں اور عہد شارا عمال صالحہ کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے درگز رفرماتے رہتے ہیں، جیسے وضو کے ذریعہ اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد جب بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو دونوں نماز دول کے درمیان کے وقت میں جو صغیرہ گناہ کئے تھے، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح روزانہ پانچ وقتوں کی نماز پڑھنے سے چوہیں گھنے کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے دوسرے دوسرے جمعہ کے درمیان سے دوسرے معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے دوسرے ہو جاتے ہیں، دوسرے ہوں کے دوسرے 
## كبيره گناموں كى معافى كيلئے توبيضرورى ب

کیرہ گناہوں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس گناہ کبیرہ کا تعلق اللہ تعالی کی ذات ہے ، مثلاً شراب پینا یا جھوٹ بولنا یا بدکاری کرنا وغیرہ، اس فتم کے گناہوں میں اللہ تعالی ہے کچی توبہ کرلینا کافی ہے۔ البتہ توبہ کے لئے تین شرائط کا ہونا ضروری ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آ دی اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کوفورا چھوڑ دے اور تیسری شرط یہ ہے کہ آ کندہ گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور پھرتو بداستغفار کرے تو وہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

#### حقوق العباد سيتوب كاطريقه

ادراگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں اند تعالیٰ کی نافر مانی کے ساتھ ساتھ ساتھ کی بندے کی فت تلفی یا اس کے ساتھ زیاد تی ہوئی ہے ، مثلاً کسی کو نافق ماراہ یا کسی بندے کی فت تلفی یا اس کے ساتھ زیاد تی ہوئی ہے ، مثلاً کسی کو مالی نقصان سبنچایا ، یا کسی کی اجاز ہے کے بغیر اس کا مال کھالیا ، یا کسی کی امانت میں خیانت کر لی ، یہ سب ایسے کام تیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہمی ہے ، کیونک اللہ تعالیٰ ہے نافر مانی ہمی زیاد تی پائی ہوئے گئی ہے ۔ کیونک سے اللہ تعالیٰ ہوئے کے ساتھ ہمی زیاد تی پائی سے ایسے کنابوں سے تو ہے کے مممل ہوئے کے لئے کیلی تین شرطوں کے ساتھ ایک چوتی شرط یہ ہی ہے کہ جن بندوں کا حق پامال کیا ہے یا تو ان کا حق ساتھ ایک چوتی شرط یہ ہی ہے کہ جن بندوں کا حق پامال کیا ہے یا تو ان کا حق ساتھ ایک چوتی شرط یہ ہی ہے کہ جن بندوں کا حق پامال کیا ہے یا تو ان کا حق ساتھ ایک چوتی شرط یہ ہی ہے کہ جن بندوں کا حق بامال کیا ہے یا تو ان کا حق ادا کرے یاان سے سواف کرائے ، اس کے بعد تو بہ کمل ہوگی۔

بہرحال! کیرو گناہ توب کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور سفیرہ گناہ اللہ تعالی اپنے فضل سے نیک افعال کے ذریعہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالی اپنے الکری "کی یہ جو فضیلت آئی ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالی ایک فرشنہ مقرر قرما دیتے ہیں جو اس کے گناہوں کو اس کے نامہ افعال سے مناتا رہتا ہے ، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کمیرہ گناہ مراد نہیں۔ اس لئے ہمیں ہر فرض فئے بعد ایک مرتبہ آیت الکری پڑھنے کا معمول بنالینا چاہئے تاکہ دوزانہ پانچ فرشے ہمارے نامہ افعال ہیں تیکیاں لیسے اور گناہ صغیرہ منانے پر مقرر ہو چاکیں۔

besturduc

## "آیت الکری" جنّت میں لیجانے والی ہے

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے منبر پر سرکار فقالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ یعنیٰ آیت الکری پڑھنے کی وجہ ہے دہ مخض جنتی ہو گیا، بس صرف مرنا ہاتی ے، اگر ابھی مرگیا تو ابھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکری پڑھنے کی بذات خود پیفضیلت ہے کہ اگر اس شخص کے جنّت میں جانے کے لئے کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہوتو تنہا اس کا پیمل بھی اس کوسیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کے لئے دوسری رکاوٹیں واقع ہوئیں، مثلاً اس کی گردن پر کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہو یا حقوق العبادين اس نے كوتا ميال كى موكى مون توبيد كناه كبيره اور دوسروں كے حقوق یا مال کرنا اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے،لیکن اگر اس کے ذمہ بندول کے حقوق بھی نہیں ہیں اور کبیرہ گناہوں ہے بھی اس نے سچی تو یہ کی ہوئی ہےاور پھراس نے بیمل کیا تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے

## أتيت المحرسي بيره حصف والاصديق ياعا بدموكا

دوسری بات اس حدیث میں میہ ہے کہ آیت الکری پڑھنے کا دائی معمول نہیں بناتا ہے مگر وہ شخص جوصد این ہو یا عابد ہو۔ یعنی ہر شخص اس کا معمول نہیں بنا تا بلکہ عام طور پر اس کے پڑھنے کی تو نین ان لوگوں کو ہوگئی ہے جو عبادت گزار ہوتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اطاعت شعار اور فر با نبردار ہوتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالی یہ تو فیل عطا فر باتے ہیں۔ اس میں ایک بیزی بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ جس مخض کو ہر نماز کے بعد آیت الکری بڑھنے کی تو فیل ہوجائے تو ہو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیا ہے اور وہ اللہ تعالی کے فعل سے عابد ہوگا یا انشاء اللہ تعد اللہ مد این کے مرتبہ تک کی جائے گا۔

## آيت الكرى حفاظت كاؤربعيه

تیسری بات اس مدیث میں ہدارشاد فرمائی کد چوشخص آیت انگری
پڑھ لیتا ہے، وہ فروتھی محفوظ ہوجاتا ہے اور اس کے گھر کے دائیں بائیں کے
ووٹوں پڑوی بھی اور ان کے پڑوی بھی اور قرب و جوار کے چنداور گھر بھی اللہ
تعالیٰ کی حفاظت میں آجائے ہیں۔ فراغور کریں کہ اگر سارے مسلمان اس
آیت کے پڑھئے کا معمول بنالیس تو سارا شہر محفوظ ہوجائے بلکہ نورا ملک
شیطانوں کے شرے محفوظ ہوسکتا ہے۔

## حاليس روزتك كيلئ حفاظت

حفرت علی رضی ابشد تعالی عند سے ایک روایت مروی ہے کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا کہ جوشن رات کو ایک مرتبہ آیت الکری پڑھ besturdu

لیتا ہے تو اس گھرے شیطان چالیس دن اور چالیس رات کے لئے دور ہو جا گا ہو مین چالیس دن تک وہ گھر شیطان ہے مخفوظ ہو جا ہے اور چالیس رات تک اس گھر میں کوئی جادو گرنی یا جادو گر داخل نہیں ہوسکتا اور وہ گھر جادو ہے اگر ہے محفوظ رہنا ہے۔ اے علی! تم خود بھی آیت انکری کو سکھ اواور اپنے ابل و عمیال کو بھی سکھا دُ اور اپنے پڑ دسیوں کو بھی سکھاؤ، اللہ تفیلی نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔

#### حضرت ابوہر مریّہ کی چوکیداری کا ایک واقعہ

ہیں، مجبور موکر میں میہاں آیا ہوں، مجھ سے خلطی ہوگی، آج تم مجھے شکاف کردد، بیں آئندہ نہیں آؤں گاہ بچھے اس کی بائنیں س کر رقم آگیا اور بیں نے اس کو جیوز دیا۔

جب صبح ہوئی اور میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بوجیا اے ابو ہرمرہؓ! رات کو جو مخص تہارے پاس آیا تھا،تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض كياك بارسول الشصلي الله عليه وسلم! جب وه ملك لين لكاتو بين في اس كو کیزلیا، جب وہ بہت ردیا اور معافی ما تکی تو بچھے اس پر رحم آ عمیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھونا ہے اور آج رات ووہارہ آئے گا۔ جب حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر ماویا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو بھے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ آگلی رات کو بیل پھرغلہ کے پاس چوکیداری کے لئے بیٹھ گیا ، رات کا ایک هند گزرنے کے بعد دیکھا تو و و مخض دوبارہ بیشا ہوا اینے کیڑے میں غلّہ بھرر ہا ہے، میں نے بھراس کو کِرُ لیا اور اس ہے کہا کہ تم کل یہ کہہ کر مٹنے تھے کہ میں آ محدہ مجھی نہیں آ وَا گا، ابتم چرآ گے؟ اس نے چرمعانی مآتی شروع کر دی کداے ابو ہریرۃ! میں مجبوراً آئمیا، میرے گھر دالے بھوکے ہیں ، خدا کے لئے مجھے ایک دفعہ اور معاف کروو، میں دوبارونیں آؤں گا ، مجھے رحم آ میالدیش نے اس کو جھوڑ

جب صبح ہوئی تو میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ioesturdubo'

ہوا۔ آپ نے بوچھا کہ اے ابو ہرراہ است تمہارے یاس آئے والے محص کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ حضور! وہ آیا تھا اور غلّہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑلیا،لیکن جب وہ بہت رویا اور معانی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو جھوڑ دیا۔ آ ہے ملی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا کہ وہ حموثا ہے اور وہ رو پارہ آئے گا۔ جب حضور اقد س صلی انٹدعلیہ وسلم نے بیفر ما دیا کہ وہ دوہارہ آئے گا تو تھے یقین ہو کیا کہ دورو ہاروضرور آئے گا۔ چنانچے اکل رات میں قیمر غل کے یاس چوکیداری کے لئے میٹ گیا، رات کا ایک حد گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ خص پیمر میضا ہواغلہ چوری کر رہاہے، میں نے جلدی ہے جا کر اس کو پکڑا اور اس ہے کہا کہتم نے کل پد کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا بتم بھرآ تھے ، اس مختس نے چھر معانی مائلی اور رونے لگا کہ اے ابو ہر پر ڈا بس کیا بٹاؤں، مجبوراً مجھے آنا میزا، میرے کھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لئے تم مجھے ایک دفعہ اور معاف کروو ، میں نے کہا کہ اب تنہیں نہیں جیموڑ دل گا ،تم حبونا وعدہ کرتے ہوکہ اب میں نہیں آؤل کا بھر آجاتے ہو، اب میں تمہیں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کرول گا۔ جب اس نے دیکھنا کہ میرا حیموشا مشکل ہے تو اس نے کہا کہ اے ابو ہر پر ڈا میں ایک ترکیب بتا تا ہوں ،تم اس ترکیب رِعمل کرو گے تو بھر میں مجھی نہیں آ وہ**ن گا۔** 

کیکن میں بیرتر کیب جب ہتاؤں گا جب آپ بید دعدہ کریں کہ جھے جھوڑ ویں گے، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دعدہ کرلیا اور بوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ'' آیت الکری'' پڑھ کر دم کرلیا کر و

اور پھر آ رام ہے سو جایا کرو، پھرتمہیں چوکیداری کرنے کی بھی کوئی ضرور کھ تہیں، بھرمیری مجال نبیں کر میں وہاں آ جاؤں ، جب اس نے بیاکام کی بات بنائی تو میں نے اس کو جھوڑ دیا۔ نتیج میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے یوجیما اے ابو ہربریڈ! رات کو آ نے والے تحض کا کیا تعتد ہے؟ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا کہ حضور! جیسا آ ب نے فریایا تھا کہ و دائے گاہ دہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ جمی لیا تھا، کین آج رات کو دو ایک ترکیب با الیاجس کی وجہ ہے میں نے اس کو جھوڑ دیا۔حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے یو میھا که اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہررہ رض الله تعالى عدے عرض كياكداس في سيركيب بتائى كدتم آ ي الكرى يز هدكر دم كرليا كرو، كير مين تجهي تبين آؤن گا \_حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور حقیقت میں تو وہ جھوٹا تھا نیکن سجی بات کہہ عمیا الینی اینارات بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بنا عمیا۔ واقعی بی بات ہے کہ جس چیز ہر آیت انکری پڑھ دی جائے وہ چیزمحفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دلمل اس پرتبیس ر بتا۔

### أيك دلجسب واقعه

اس وفت سہار پُور کا ایک دلچنپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان بٹس دو بی معدے مشہور ننے، ایک وازالعلوم و بویند اور ایک مظاہر العلوم سہار پُور، یہ دونوں عدرے تمام مداری کی اصل اور بنیاد بیں، باق تمام عدرے ان وونوں

ک شائلیں ہیں۔ بیواس زمانے کا واقعہ ہے جب وہاں پر حضرت مولا ناصیل حب سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے، یہ چیخ الحدیث حصرت مول نا ذکر یا صاحب رحمہ: اللہ علیہ کے استاذ تھے، اس زمانے میں عدر ہے کے ایک خزا کی تھے، ان کا تکی کام تھا ''اللہ کے نفل سے اید ہوا'' لین جب بھی کوئی بات کہتے تو بہ ضرور کہتے کہ 'اللہ کے فصل ہے ایسا ہوا''۔ ایک روز یہ خزانجي حضرت مولا نافليل احمد صاحب سهار نيوري رحمة الله عليدكي خدمت ميل حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت! آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوگیا، حضرت والا ہنس پڑے اور پوحیھا کہاہے بھائی! اللہ کے نفتل ہے اللہ کاغضب سمن طرح ہو گیا؟ وہ خزائجی کہنے گئے کہ جس کمرے بیں مدرسہ کا سم مایہ اور د وسری فیمتی اشیاء محفوظ ہوتی ہیں، میں نے آج رات اس کمرے بر تالہ لگایا اور آیت الکری یز ه کر دم کر دیا اور پھر میں سوگیا، رات کو جب میری آ کھے کھلی تو دیکھا چور آئے ہوئے ہیں اور اس کرہ کا ٹالہ توڑنے کے لئے زور لگا رہے ہیں، ہیں نے ان چوروں سے کہا کہ میں نے اللہ تعالی کے نفل سے آبیت الكرى بإطاراس بروم كيا جوا ہے، ميں جب جانوں جب تم اس كوتو اگر وكھا دو، الله کے نفٹل ہے ضبح صاوق ہوگئی، ساری راہت وہ تالہ نو ڑینے کی کوشش رتے رہے مگرانلہ کے فعل ہے تالہ نہیں ٹوٹا۔ مضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص اس یقین کے ساتھ' آیت الکری' بزیھے تو اس کی حفاظت میں ذرہ برابر شبر ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم آیت عطا فرمائی ہے جو حفاظت کے لئے تیر بہدف ہے۔

besturdub<sup>c</sup>

## آیت الکری اورمعو ذهبین پژهکر دم کرنا

تین چ<u>زیں ای</u>ں ہیں کہ اگر انسان ان کواپی زیماًی کا معمول بنالے تو انشاء الله اس كوممهمي كوئي نقصان نهيس بينج گا، ايك آيت الكري ايك قل اعوذ برتِ الفلق اور ایک قل اعوذ برتِ الناس، یه تینوں چیزیں حفاظت کے لئے السيرين الركوني تخفل ابنابيه معمول منالے كه سات مرتبه آيت الكري يز هركر اینے دونوں ہاتھوں پر دم کرکے اپنے پورےجسم پر ہاتھ پھیر لے اور پھر'' قل اعوذ بربّ الفلق" سات مرتبه پر هاکرای طرح دم کرے، بھر" قل اعوذ برب الناس اسات مرتب برده كراى طرح وم كرے تو انشاء اللہ تعالى جنات ہے، آآ سیب ہے، جاود ہے، نظرید ہے اور تمام موذی چیزول سے اس کی حفاظت ہو جائے گی ، اگر کسی کونظر لگ گئی ہو یا جاوو یا جنات کا اس پر اثر ہوتو اس کا بھی یمی علاج ہے، روزانہ منج وشام ۷۷۷ مرجبہ پڑھ کر دم کرلیا کرے اور کم از کم ٢١ روز تك يدمل كرية الله تعالى كے تفل سے اس كا اثر دور ہو جائے كا اور زندگی مجرکا معمول بناسالے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم ہرنماز کے بعد ایک ایک مرتبہ آیت الکری ادر طاروں قل ع صنے کا معمول رکھے اور سوتے وقت عاروں قل تین تین مرتبہ بڑھ کراہنے اوپر دم کرلے۔ یہ چیزیں ہیں جواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لئے بتاتی ہیں اور بيآ حاديث طيبه سه ثابت إلى -

besturdubook

## روزانه تھجوری چوری ہونا

اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک سحالی کے بیبال روزانہ تحجوریں جوری ہو جاتی تھیں اور پیائیس چانا تھا کہ کون نے جاتا ہے؟ ایک رات کو وہ ہوشار ہوکر بیٹھ کئے کہ دیکھوں ،کون چوری کرتا ہے؟ تو رات کا ایک حتـ گزرنے کے بعد ایک فخص آیا جس کے ہاتھ کئے کے ہاتھ کی طرن تھے، آ کروہ تھجوریں چوری کرنے لگا،ان سحالی نے اس کو پکڑلیا اور کہا کہ اچھاتم ہو جوروزانہ میرا نقصان کرتے ہو۔ای شخص نے جب دیکھا کہ اب میں اس کے قابو میں آ گیا ہوں اور یہ جھے نہیں جھوڑیں کے تو اس نے بہت عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کے حضور! میں آپ سے معانی طابتا ہوں اور آپ سے ورخواست كرتا بول كرآب بحصے جيور ويجئ من آب كوايك كام كى بات بتلا دیتا ہوں ، وہ میہ کہ آ ب اپنی تعجوروں پر آیت الکری پڑ ھاکر دم کر دیا کریں ، نجر یے مجھی کم نہیں ہول گی، چنا نجدان سحالی نے اس کو جھوڑ دیا۔ جب ان سحالی نے یہ دافعہ رحمت کا نتات جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا تو آ ب نے اس کی تقیدین کی اور فرمایا کہ جو چوری کرنے کے لئے آتا تھا، وہ شیطان تھالیکن وہ جو بات کہہ گیا ہے وہ درست ہے کہ جس چیز پر آیت الکری پڑھ دی جائے کی وہ شیطان کی قدرت ہے باہر ہو جائے گی، پھر شیطان اس کو باتھ نہیں لكاسكا.

مال کی حفاظت کا ذریعه

بہرمال اس آیت اسکری کا یہ فاکدہ بہت ہی اہم ہے جس کی ہم سب
کو سخت شرورت ہے۔ گئے مسلمان آئ دن اپنی پریٹائی ظاہر کر ہے رہے
ہیں کر مساحب اکر میں ہم چیے کیے رکھیں؟ گھ ہے بیت بھری ہوجاتے ہیں
اور شائب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لئے بہترین آسخہ ہے۔ گر اس کی
طفاظت کی دو شریس ہیں، ایک یہ کہ وہ بیسر منال کا ہو، دوسرے یہ کر اس کی
بیقر قساب ہے تو اس کی زکو ق تکلی ہوئی ہو، گیر انتا ، اللہ آیت الکری کا ایراز
ضرور ظاہر ہوگا۔ اور اگر خدا تخوات وہ بیسر حرام کا ہے، وہ تو خود ہی بانے والا
ہر اور اگر اس مال کی رکو ق تکلی ہوئی نہیں ہے تو دہ بھی جانے والا ہے اور
بیاک ہونے والا ہے، لہذا وہ مال طائی ہوا و راس کی زکو ق تکلی ہوئی ہو، گیر
میں ہونے والا ہے اگری کا وم کر ویا جائے تو وہ مال انشاء اللہ تعالی کہیں جانے والا

### جنات چوری کرتے ہیں

تالے کے اندر سے جو مال چورٹی ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جنات کی حرکت ہوتی ہے، جنات وہ پینے چوری کر کے لیے جائے ہیں، چنانچہ بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ مال دکان کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر کم جور ہاہے، یا کارفائے کے اندر مال تیار کر کے رکھا ہوا ہے لیکن اور مال besturdu

سن بور باہے اگر یہ معلوم تہیں کہ او تیسے کم اور باہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہونگی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہونگی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہونگی ہے کہ جات اور شیاطین پیوری کرتے ہیں اکو تکہ جس طری انسان چوری کرتے ہیں اس طری جنانت اور شیاطین بھی چوری کرتے ہیں اون ہے اس کے دہتے کا رہت میں طریق یہ ہے کہ آ بہت انگری پڑھ کر دم کردو انجاز انشا واللہ چوری نہیں ہوگی۔

## د کان <sub>کی</sub>ر آیت الکری کامعمول

تنین کام باعث ِحفاظت اور باعث خیرو برکت

بار ہائے تجربے ہے ایک ہات بہت ہی مفید اور حقاعت کا باعث اور

بے حد خیروبرکت کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے اور اس کا ما خذ قرآن کریم اور ا حدیث میں، وہ یہ کہم دکان کھولتے وقت یا کارخانہ کھولتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت تمن کام اہتمام ہے کرلیا کریں، لیک یہ کہ واخل ہوتے وقت "ہم اللہ الرحمٰن الرحم' پڑھ لیا کریں یا گھر میں واخل ہونے کی وہا پڑھ لیا کریں۔ دہ وہا ہے ہے:

> اللَّهُمَّ إِنِّى آسَتَلُكَ خَيْرِ الْمَوْلِجِ وَ خَيْرِ الْمُخْرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرْجُنَا وَعَلَى اللَّهِ رِبَنا تَوكُلُنا ـ

ودمراکام بیکریں کہ داخل : و نے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکری پڑھ کر دکان اور کارخانے کے بال پر اور پھیے رکھنے کے گلے پر دم کر دیں ، تیمرا کام بیکریں کہ دکان اور کارخانے کے اندر داخل ہونے کے بعد پچھ نظی صدقہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابات نکال کر الگ رکھ دیں ، چار آنے ، آٹھ آئے ، ایک روپیہ نکالنا تو ہر آدی کی استطاعت ہیں ہوتا ہے ، جس کو زیادہ کی استطاعت ہو وہ زیادہ نکال ویں ، لیک رہ اللہ کی رضا کے لئے استطاعت ہو اور از اللہ کر اللہ رکھ دیں ، چاہے اس کے لئے اللہ لغافہ ہو ، پھر النا بیمیوں کو نکال کر الگ رکھ دیں ، چاہے اس کے لئے اللہ لغافہ ہنائیں یا چاہے دراز اللہ کرلیں ، اس کے بعد شام تک دکان اور کارخانے ہیں ہنائے کریں ، اس کے بعد شام تک دکان اور کارخانے ہیں گام کریں ، جب شام کو دکان یا کارخانہ بند کرنے کا ارادہ کریں یا سوتے وقت گام کریں ، جب شام کو دکان یا کارخانہ بند کرنے کا ارادہ کریں یا سوتے وقت

کہ دروازہ ''بہم اللہ' پڑھ کر بند کر دیں اور آیت الکری پڑھ کر وم کردیں آھے پھرایک روپیہ، دورو پ، پانچ روپے، یا جتنی حیثیت ہو، نلی صدقہ کی نیت سے الگ کر کے رکھ ویں ،روزانہ کا یہ معمول بنا کمیں، دو تین چلئے گزرنے کے بعد آپ کو اپنی آ کھوں سے یہ نظر آئے گا کہ آپ واقعۃ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں جیں۔

#### بسم الله كى بركات

اور جوتا ثير" آيت الكري" كي بون تا تير" بهم الله" كي بكر" بهم اللهٰ " بِيزِ هِكر جس چيز بروم كر ديا جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور جس درواز ہے یر دم کرے آبند کر دیا جائے ، شیطان اس کے اندر دافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی تحقی عشاء کی نماز کے بعد اینے کھر کی طرف جا تا ب تو شیطان بھی اس کے ساتھ چلما ہے، اگر وہ تخص گھ میں واخل ہوت وقت "بهم اللهُ" بزه ليتا بيتو شيطان بابر كفراره جاتا به اور اندر داخل نيس بهوتا واور جب ووخخص کھانا شروع کرتے وفت بہم اللہ یز ھ لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں بھی شریک تہیں ہوتا اور بھر شیطان اینے ساتھیوں ے کہنا ہے کہ میں تو بہ آس نے کر آیا تھا کہ آج میں اس گھر میں رات گزاروں کا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، لیکن اس شخص نے میرا ورواز وبند كرويا واستخص في دوبهم الله اليه عراج محص كمريس واخلے سے بھى عمروم كر ديا اور كھائے ت بھى محروم كر ديا، اب يہاں ير ندميرے والحلے ك

منجائش ہے اور نہ بی کھائے کی مخبائش ہے، اب میں کوئی اور گھر علاق محرور

-6

### بسم الله ندرير صنے كى تحوست

## گھر میں داخل ہوتے وقت ''بہم اللہ''

اور آگر گھریں واخل ہوتے دنت' کہم اللہ ' یا داخل ہونے کی وعا پڑھ لی تو اب شیطان کا اس گھریں واخلہ بند ہو گیا، وہ شیطان باہر کھڑا رہ جائے گا، آپ عافیت کے ساتھ گھر کے اندر واخل ہوجا کیں، ادر جب کھانے کے وقت

sesturd!

''مِلِيم اللهٰ'' بِرُحد لي تو اب شيطان کھانے کے اللہ رجمی آپ کے ساتھ شامل کہیں۔ زوم اجس کے مقیمے میں ویکھانا باز کے تاہ گا۔

besturdubor

#### نفلی صدقه کی اہمیت

اور یہ جو کہا گیا کہ من کو دکان اور کارنان میں داخل ہوت وقت کو ہے صدقہ الگ کرتے رکھ دیں تجر ای طرح شام کو دکان اور کارخان بند کرت معدقہ نکالیں ، اس کی وج یہ ہے کہ نقلی صدقہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وج یہ ہے کہ نقلی صدقہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے نتیج میں پریشانیاں ، بیاریاں اور تکالیف وور ہوتی میں برشانیاں ، بیار یاں اور تکالیف وور ہوتی میں برشانیاں ، بیار مان اور تکالیف وور ہوتی کی کا ذکر موجود ہے ، صدقہ نافلہ کے مثال ایس ہے جیسے بارش میں جھتری ، جس طرح موسلا دھار بارش میں آ دی چستری کی وج سے بارش کے بانی سے محفوظ طرح موسلا دھار بارش میں آ دی چستری کی وج سے انسان بہت ساری بیان سے محفوظ ہوجاتا ہے ، ای طرح صدقہ کی وج سے انسان بہت ساری بیار یول اور پریشانیوں سے محفوظ ہوجاتا ہے ، ای طرح صدقہ کی وج سے انسان بہت ساری بیار یول اور

### صدقہ میں کالے بھرے کا ذرج جائز نہیں

لیکن ہمارے بہاں بردواج ہے کہ جب کی جان پر بن جاتی ہے تو جان بچانے کے لئے خاص کا لے برے کا صدقہ لازم اور معین سمجھا جاتا ہے مثلاً اگر کسی کا باب مرد باہے یا مال مرد بی ہے یا بیٹا استال میں داخل ہے اور اس کا آپریشن ہونے والا ہے تو اس دنت صدقہ کا خیال آتا ہے کہ جلدی ہے کالا برالاؤ اوراس کو ذرج کر کے صدقہ ویدو تاکہ جان ج جائے۔ یاد رکھنے اللہ برالاؤ اوراس کو ذرج کر کے صدقہ ویدو تاکہ جان کے بدلہ جان کا صدقہ دینا یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے اور اپنی طرف ہے کال برا صدقہ کے شعین کرتا جائز نہیں ہے، اس غلط عقیدے ہے اور کالے برے کو لازم بجھنے سے بچنا چاہئے۔ ازروئ شرع صدقہ بی کوئی بھی چیز دی جائتی ہے، کوئی خاص چیز مقرر اور لازم نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعہ فقیر کی ضرورت زیادہ آ سائی ہے بوری ہو، ایس چیز صدقہ میں ویں اور یہ بات ہم جائے بی کہ فقیر کی ضرورت زیادہ آ سائی ہے ساتھ اکثر چیوں ہے بوری ہو تائی کے ساتھ اکثر چیوں سے بوری ہوتی ہے، اس لئے جب استطاعت ہوتو چے صدقہ کرنے چاہیں اور بغیر متعین کے کوئی بھی چیز صدقہ کی جاشتی ہے۔ بہرحال! کرنے چاہیں اور بغیر متعین کے کوئی بھی چیز صدقہ کی جاشتی ہے۔ بہرحال! کسی مصیبت و پر بینانی بی برااور وہ بھی کالا خیرات کرنے سے پختا چاہیے۔

#### جان کے بدلے جان کا عقیدہ غلط ہے

جیسا کہ بیں نے ابھی عوش کیا کہ براصد قد کرنے میں آیک غلامقیدہ

پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جان کے بدلے جان وینا ضروری ہے، تب مرنے والے،
کی جان نے سکتی ہے ورنہ میں نے سکتی، یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں

موانے دو جگہوں کے کسی اور جگہ پر جان دینا خاہت نہیں، ایک قربانی میں اور
ایک عقیقے میں، قربانی میں بھی جان دی جاتی ہے اور عقیقہ میں بھی بمراؤز کا کیا
جاتا ہے، لیکن مصیبت اور تکلیف کے وقت کالا بحراؤن کرنا شریعت میں نہیں

ہاتا ہے، لیکن مصیبت اور تکلیف کے وقت کالا بحراؤن کرنا شریعت میں نہیں

ہاتا ہے، لیکن مصیبت اور تکلیف کے وقت کالا بحراؤن کرنا شریعت میں نہیں

#### بکرے کے بجائے نقدرتم کا صدقہ

لبندنغلی صدقہ میں سب سے بہتر ہیہ کہ نقد رقم ویدیں اور وو رقم بھی
کرے کی تیمت کے برابر ہونا ضروری نہیں۔ جب سی شخص کومنع کیا جاتا ہے
کہ صدفتہ میں کالا بکرا مت وو، تو فورا ووشخص سوال کرتا ہے کہ اچھا کیا بکر سے
کی قیمت ویدی ؟ حالانکہ اگر بکرے کی قیمت صدقہ میں ویدی تب بھی نقسور
میں تو بکرے کا صدفہ ہوگا اگر چہ ظاہراً نہ ہوا، اور جب اصل غلط ہے تو اس کا
تضور بھی غلط ہے، لبندا نہ بکرا ویں اور نہ بکرے کی قیمت ویں بلکہ حسب
استطاعت صدفہ ویدیں، جاہے وہ بکرے کی قیمت سے دیں گنا زیادہ ہویا وی
استطاعت صدفہ ویدیں، جاہے وہ بکرے کی قیمت سے دیں گنا زیادہ ہویا وی

#### صدقه كامعمول بنالين

بہرحال! تکایف اور پریٹانی کے وقت بھی صدقہ کرنا منیہ ہے، لیکن مدقہ کاحقیقی فائدہ اورحقیقی ٹمرہ صدقہ دینے کا معمول بنانے سے ظاہر ہوگا، آب جو چاہے آ زماکر دیکھ لے۔ آج کل کوئی گھر بیاری سے خالی نہیں، اس لئے سب سے زیادہ کامیاب کاروبار ڈاکٹروں کا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر جیں، وہ کتے ہیں کہ کراچی میں کلینک اتنا چانا ہے کہ اتناکی اور شہر میں نہیں چانا، اس لئے کہ یبال مریضوں کی کوئی کی نییں، جہال جیٹے جاؤ مریضوں کی لائن تکی ہوئی ہے، کوئی گھر مریضوں سے خالی نہیں، گویا ہر گھر ایک لحاظ سے ا سِتال ہے جہاں مرایش ہی مرایش بین، اگر محفے میں ایک ڈاکٹر ہو گڑھے۔ پورے محلّے کا ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو پھر کھیں اور جانے کی ضرورت نہیں، پہلے تو صرف بوز انوں کو بیاریاں ہوتی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے، بوز ھا، جوان چیوں بیاری میں برابر میں، نتیوں گولیاں کھا رہے میں۔الا ماشا واللہ۔

besturdus

#### صدقه کی برکات

صدق میں اللہ آفائی نے یہ برکت بھی رکھی ہے کہ جس گھر ہے۔ سلسل صدقہ زلانا رہے گا، اس کھر ہیں دواؤں کا آ نا بند ہوجہ نے گا اور اس گھر کو دوافانہ سے تجات لل جائے گی ، انشاء اللہ! یہ سب بزرگوں کے تجر بات عرض کرر بابوں ، چنانچے بعض بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی بیماری نہیں اور کوئی تکلیف نہیں ۔ اس کی دجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب ہے ہم نے نظم صدق نکالنے کا ایشام کیا ۔ اس وقت سے ہمارے گھر میں دواکی شیشی آ نا بند بیری اور ڈاکٹروں نے دوئی فتم ہوگی۔ اور صدقہ سے صرف جسمانی بیمارایاں ہوئی دور نہیں ہوتیں بلکہ دو سرق آ فات اور بلیات بھی اللہ آفائی اس کی برکت ہو دور فرماد ہے ہیں۔

## ان کامول پرکوئی خرچ نہیں

بہرحال! یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان تین کاموں کامعمول بنالیں تو اتشا ، اللہ گھر کے اندر ہے بہت حد تک بیاریاں ، پر بشانیاں اور تکلیفیں ، besturdubook

آفات اورحادثات فتم ہو جائیں گے۔ اگر گھر کے اندران کا معمول ہوتو گھر ہو انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ ہوگا، اگر دکان پران کا معمول بنالیں تو وہ دکان محفوظ ہو جائے گی اور اگر کارخانہ میں ان کا معمول بنالیں تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ کارخانہ محفوظ ہوگا۔ ہبرحال! ہم اللہ پڑھنے اور آیت الکری پڑھنے اور صدقہ دینے کے انوار و ہرکات گھر، دکان اور کارخانہ سب جگہوں پر آپ محسوس کریں گے، ان کا موں پر نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے نہ زیادہ چے خرج ہوت ہیں۔ معمول بنانے والوں کا تجربہ

جن حضرات نے ان تین کاموں کامعمول بنایا جوا ہے، وہ اپنی زبان

ہوتی ہے، آ دی کمی قلعہ کے اندراپ آپ کو اتنا محفوظ نہیں جھتا، جتنا آیت

ہوتی ہے، آ دی کمی قلعہ کے اندراپ آپ کو اتنا محفوظ نہیں جھتا، جتنا آیت

الکری پڑھنے کے بعداپ آپ کو محفوظ سجھتا ہے۔ چونکہ ہم سب اس کے محتان ہیں، اس لئے ہم سب اس سے فائدہ اٹھا ئیں، آج چوروں کا بازار گرم ہے،

واکوؤں کی حکومت ہے، ہر طرف ہے اطمینانی اور ہے سکونی کا دور دورہ ہے،

لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان بھی محفوظ کریں اور اپنا مال بھی محفوظ کریں، اس کے لئے یہ بہترین عمل ہے، اور ان تینوں کا موں کا ماخذ مرآن وحدیث ہیں جن سے ان کا شوت ہے، اس لئے آئ ہے ہم سب ان تینوں گاموں کا ماخذ تین وحدیث ہیں جن سے ان کا شوت ہے، اس لئے آئ ہے ہم سب ان تینوں گاموں کا معمول بنالیں۔

ریل گاڑی میں حفاظت ِ خداوندی کا واقعہ

اور اگر گاڑی کے اندر آیت الکری بڑھ لے تو وہ بڑھنے والا بھی اور اس کی گاڑی بھی بفضلہ تعالی محفوظ ہو جاتی ہے۔ کی روستوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کو کن حادثات سے بیایا اور یہ سب برکت اور حفاظت آیت الكرى يز عضه كى ہے۔ آيك واقعہ ياد آيا كہ چند سال يميا كھونگ كر آريب ريل گاڑی کا بہت ہولناک حادثہ بیش آیا، آج تک اس جیسا ہولناک واقعہ بھی یا کستان کی تاریخ میں چین نہیں آیا، اس ریل گاڑی کا ایک ڈیے جوسواروں ہے مجرا ہوا تھا، اس حادثہ میں اس ڈید کے تمام سواروں میں سوائے ایک آ دی کے كو كي نبيس بيا، سب كا قيمه بن كيا، جب اس مخص كواسيتال ميں ہوش آيا تو وه حیران ہوا کہ میں بہاں کہاں آئیا؟ اس لئے کہ وہ پیجھ ریا تھا کہ میں ریل کی برتھ یرسور ہا ہوں ، اب آ نکھ کھلی تو و د اسپتال کے بستریریز ا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو بتایا که تمهیں کھے بعد نہیں، تمہاری ریل بر کیا قیامت گزر کی اور مخت حادث ہوگیا، جس وقت ہم زخموں کو جمع کر رہے تھے تو تم اپنی برتھ کے ساتھ آیک در شت کے اور بتھے اور وہال پر سے ہوٹی تھے، ہم نے وہال سے تم کو ا تارا ہے اور اسپتال میں لا کر داخل کیا ہے، اب تمہیں ہوش آیا ہے، لبذا یہ بتاؤ كرتم نے كونسا ابيامل كيا تھا جس كى وجدے تم بحفاظت درخت بريكن الله اور وہاں ہے اسپتال پہنچا ہے گئے؟ اس نے بتایا کہ مجھے تو میچھ یہ نہیں البتہ میرا روزانہ کامعمول ہے کے عشاء کی نماز کے بعد جب میں سوتا ہوں تو آیت الکری

پڑھ کر دم کر کے سوتا ہوں، گاڑی میں میرے پاس برتھ موجودتی، میں نے الاسلامی معمول کے مطابق جب سونے کا ارادہ کیا تو آیت الکری پڑھ کرا ہے اوپردم کرلیا ادرسوگیا۔ لوگوں نے بتایا کہ بس بیآ یت الکری کی برکت ہے کہ پورے دب میں تمہارے علادہ کوئی شخص نہیں بچا اور اس طرح بچ کہ حادثہ کی اور جا گاڑی کی حیصت بھٹ گی اور جستے کی وجہ سے برتھ ابنی جگہ سے اکٹر گئی اور ایک شکلے میں تم بے ہوش ہوگئے۔ بہرحال اگر درخت پر جاکر اٹک گئی اور ای جسکتے میں تم بے ہوش ہوگئے۔ بہرحال و کیے بے! آیت الکری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی؟ لہذا جب بھی گاڑی میں شمارہ جا ہے اسکونر ہو، جا ہے سائریل ہو، جا ہے ہوائی جہاز ہو، با ہے سائریل ہو، جا ہے ہوائی دیا تھا تا ہے۔ سائریل ہو، جا ہے ہوائی دیا تا ہے۔ سائری کی سے الکری پڑھتا مت بھولو، انشاء اللہ تعالیٰ حفاظت رہے گی۔

## اسم اغظم

آیت الکری میں ایک اور قضیات مجی موجود ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آیتوں کے اندر "اسم اعظم" ہے، ایک آیت الکری کے اندر "اسم اعظم" ہے، ایک آیت الکری کے اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ 

سمسی عامل کے پاس جانیکی ضرورت نہیں

بیرحال! اگر ہم ہراہم کام کے شروع میں ہم اللہ بڑھنے کی عادت

وال لیس اور آخی سد قد کام محمول بنالین اور آیت انگری اسور و طاق اور سوری الله و سوری الله و سوری الله و سوری الله و اور سوری الله و این الله الله و این الله الله و این الله الله و 
#### خلاصه

بہرحال الند تحالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ است اور حفاظت کی دیگر چیزی علی ہوئی چین، اب اگر ہم ان پر شل نہ کریں تو یہ ہمارہ ہی تصور ہے ور ہماری کوٹائی ہے، ور شامند تحالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ری جان اور ہمارے مال کی حفاظت کے لئے اور آخرت کے اجر وثواب کے لئے یہ ایسی ایسی ناور چیزیں عطافر ما رکھی ہیں، اللہ جل شاندا پے نقل ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی تو نی عطافر مائے آئیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله دب العلمين وصلی الله تعالی علی النبی، الکویم محمد وصلی الله تعالی علی النبی، الکویم محمد و آله و اصحابه اجمعین ط



besturduhook hordpresscom

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم کلش اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

املاحی بیانات : جلد نبر

بِسُم الله الرحمنِ الرَّحيم ط

besturdubor

# فضائل سورة يليين شريف

اَلْحَهُ لَهُ لَهُ اللهِ مَحْمَدُهُ وَ مَسْتَعِينُهُ وَمَسْتَغُيْرُهُ وَمُولِمِنْ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَلَمُعَ فَيُوا وَلَوْمَ سَيْنَاتِ اَعْمَالِنَا حَنْ يَهْدِهِ اللهِ وَلَمُ فَيْلا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُصِلُ لَهُ وَاللهُ فَلا مُصَلَّلُهُ فَلا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا صَوْلا لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّمَ وَصَلْهُمُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّمَ وَصَلْهُمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّمَ وَصَلَيْهُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاصْلَى عَلَيْهِ وَاصْدَالَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاصْدَالِهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاصْدَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ لَا لَا

أَمَّا يَعَدُ ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ السَّرِّ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ٥ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ اللَّهُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ صَدَق اللَّهُ الْعَظِيْمُ .

تمهيد

مندشته منگل کوبیان کے آخریں بیرض کیا تھا کدانشاء اللہ تعالی آپ معزات

کی خدمت میں دوا سے عمل بیان کیے جائیں گے جن کوا ختیار کرنے ہے آختیار کرنے والوں کی مغفرت بھی جوتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور عظیم اجرو قواب حاصل ہوتی ہے ۔ ان تمام جیزوں کا حاصل ہوتی آخرت کے عظیم مقاصد میں سے ہو ، وہال پر ہر بند ہے کو ان چیزوں کی سخت ضرورت ہوگی ، انبی عظیم دولتوں کو اور نعتوں کو یہاں رہتے ہوئے ساری زندگی حاصل کرتا ہوگی ، انبی عظیم ان نعتوں کو جنتا بھی زیادہ سے ذیاوہ حاصل کریں دو کم ہیں ، جنتی ہوئے ، اب ہم ان نعتوں کو جنتا بھی زیادہ سے ذیاوہ حاصل کریں دو کم ہیں ، جنتی نعتیں بھی حاصل کریں ، اس کے باوجود ہم اس سے زیاوہ کے مختاج ہوں گے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ، یک کام ہے گا ، گر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں کرے والوں پر ہوگی۔

الله کے فقورالز حیم ہونے کا مطلب

جولوگ العیافر باللہ ' بی بھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہن سے غفور الرجیم ہیں ، اس لئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ، زکو ق دینے کی ضرورت نہیں ، زکو ق دینے کی ضرورت نہیں ، زکو ق دینے کی ضرورت نہیں ، گناہ چبوڑ نے کی ضرورت نہیں ، دات دن گانا گارہ ہیں ، گانا من رہ ہیں ، فلمیں دکھر ہے ہیں ، فرراہ و کھے رہے ہیں ، جورتنمی ہے پروگ اختیار کردہی ہیں ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بیسب گناہ کے کام ہیں ، ان سے پہنا چا ہے تو جوا ہے ہیں بید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بن سے غفور الرجیم ہیں ، سب بخش ویں گے۔ بیادر کھے ایننس و شیطان کا دھوکہ ہے ، اللہ جل شاند بال شرخفور الرجیم و سیطان کا دھوکہ ہے ، اللہ جل شاند بال شرخفور الرجیم

ہیں، رخمن ورجیم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لئے جونا دانستہ طور پر گناہ کر بینھیں ہی دانستہ طور پر گناہ کر بینھیں ہی دانستہ گناہ کرنے کے پر بیجھتانے دانستہ گناہ کرنے کی بعد ناوم اور شرمندہ ہوجا کمیں اور اپنے کیے پر بیجھتانے گئیں اور انتہ تعالیٰ سے رجوع کرکے گڑ گڑ انے لگیں اور معانی یا تکنے لگیں تو ایسے بندوں کی ضرور بخشش بندوں کی ضرور بخشش فرما کمیں گے۔

#### الله تعالى شديدالعقاب بھى ہيں

لیکن جولوگ منا ہوں پر جنے والے ہیں اور اصرار کرنے والے ہیں اور الله
تقالی کی رحمت سے غلط فا کدہ اٹھانے والے ہیں ،ایسے لوگوں کو عام طور پرتو بدک
ہمی تو نیق نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پرنیس ہوتا ، پھران کی کہاں
سے بخشش ہوگی ،ان پر تو عذاب ہی ہوگا۔ اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور
الزخیم ہیں ،ای طرح اللہ تعالیٰ سریع الحساب بھی ہیں ، یعنی جلد حساب لینے والے
بھی ہیں ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں ، یعنی جلد حساب لینے والے
بھی ہیں ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں ، یعنی جلد حساب ہونے والے بھی
جی ہیں ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں ، یعنی سخت سزا دینے والے بھی
جی ہیں ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں ، یعنی سخت سزا دینے والے بھی
جی ہیں ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں ، یعنی سخت سزا دینے والے بھی
جی ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی
معانی مانگی جا ہے۔

گناہوں کوچھوڑ ناضروری ہے

وہ دوعمل جومیں انشاء اللہ تعالیٰ ابھی عرض کروں گاءان کے بارے میں اور

ان کے علاوہ وہ بہت سارے اعمال جواگر چد بظاہر دیکھنے میں چھوٹے تمکر ہیں اور آسمان اور مختفر عمل ہیں ،لیکن اس میر اللہ جل شاند کی طرف سے جواجر و تُو اب ہےاور جوفضائل و بر کات ہیں وہ ، بہت زیادہ ہیں ،لہذا جوفض ان اعمال کو كرے كااوراس كے ساتھ ساتھ كنا ہول سے بھى بيح كا تو انشاء اللہ تعالى بيد فضائل و ہر کات ظاہر ہوں گی ۔لیکن اگر کسی شخص نے ان انکال کولو انجام دیا ،مگر ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب نہیں کیا، بلکہ گناہوں پر جمار ہااور رات دن گناہوں میں ڈوبار ہااور گناہوں سے بینے کا اہتمام نہ کیا تو پھروہ حض بیہ بات یا در کھے کہ جس طرح نیک کاموں کا صله اجروزواب ہے، ای طرح ممنا ہوں کا بدله مزاہمی ہے، لہٰذااک شخص کو بھراہیے گناہوں کی مزاہمتکتنی پڑے گی ،اگر تؤیہ کر لے تو ٹھیک ہے درنہ آخرت میں اس کوجہتم میں ڈالا جائے گا، پھر جب وہ ا بے ممناہوں کی سزایا لے گا اور گناہوں سے باک صاف ہوجائے گا ،اس کے ا بعد پھران نیک اعمال کی بدولت جنت کامسخن بن کر جنت میں جلا جائے گا اور الله تعالى كى رضا كالمستحق بن جائے گا۔

#### دواسے زیادہ پر ہمیز ضروری ہے

اس لئے کوئی مخض اس دھو کے میں ندر ہے کہ میں تو فلال عمل کرتا ہوں اور اس کا بیٹو اب ہے اور اس کی نضیات ہے ، لہذا مجھے کتا ہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا در کھیئے ! بیشیطان کا دھو کہ ہے ،نئس کا دھو کہ ہے ،اس لئے کہ صحب جسمانی کے لئے جس طرح دوائی ضرورت ہے، ای طرح پر بیز بھی ضروری ہے، اگر لوگئی فخص دوا بھی پیتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بد پر بیزی بھی کرتا رہے تو طاہر ہے کہ اس کی بیاری دور نبیس ہوگی بلکہ پہلے ہے زیادہ اس کا مرض بڑھ سکنا ہے، کیونکہ پر بیز ندکر نے کے نتیج بیں دوا بھی بائر ہوجاتی ہے اور بیاری دور ہوئے کہ بیز ندکر نے کے نتیج بیں دوا بھی بائر ہوجاتی ہادر بیاری دور ہوئے کہ بیائے ویچیدہ ہوجاتی ہے، اس لئے پر بیز تو بہت ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدی نے بیاری کے دوران دوا تو کوئی نبیس کھائی بیکن پر بیز خوب کرایا، اس پر بیز کے نتیج بیں وہ صحت یا ب ہوگیا۔

میں کھائی بیکن پر بیز خوب کرایا، اس پر بیز کے نتیج بیں وہ صحت یا ب ہوگیا۔

میں ایوں سے بچتا پر بیز ہے۔

تو جس طرح جسمانی بیار پول میں دوا کے ساتھ پر بیز ضروری ہے، اپے
ابی روصائی اسراض کے اندر بھی دوااور پر بیز دونوں ضروری ہیں، اندائی صالحہ ان
روحانی اسراض کی دوا ہیں اور گنا ہوں سے بچنا پر بیز ہے، آ دمی کو چا ہے کہ دن
رات اندائی صالحہ کی طرف متوجد ہے اور ان کی عادت بنائے اور ساتھ ساتھ دن
رات اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ میر ہے ہے کوئی گنا ہتو سرز ذہیں ہور ہاہے،
کونکہ اگر اس نے گنا ہوں سے بیخے کا استمام نہ کیا تو اس نے نیک اندال کے
ذریعہ جو نیکیاں کمائی ہیں، وہ بھی غارت ہوجا کیں گی۔

#### ایک خوب صورت مثال

اس پر حضرت مولانا شاه ابرار الحق صاحب دامت بركاتهم كي بيان كرده ا

مثّال یادآ کی۔حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعہ وین کی یا تھی۔ سمجمان كاخصوص ملك عطا فرمايا يبوريد ورحقيقت حضرت مولانا الثرف على صاحب تفاتوی رحمة الله علیه کافیض ہے، حضرت تفاتوی رحمة الله علیہ کو بھی الله تعالیٰ نے مثالیں دیکر بات سمجانے کا برا ملکءطا فرمایا تھا۔ بہرحال!حفرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب داست برکاتهم نے بیشال بیان فرمائی کہ جون جولائی کی خوب گرمی پڑر ہی ہے، چلیلاتی دھوپ ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، ایک تخص اس دھوپ میں اس طرح کھڑا ہے کہاس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں ، بیرول میں چپل نہیں ہے، ننگےجسم، ننگے سر، ننگے ہیر ہے، بس صرف ستر جھیانے کی حد تک اس کےجسم پر کپڑا ہے ، دو بہر کا وقت ہے ، بتا ہے اس مخص کا کیا حال ہوگا ، وه کس اذبیت اور تکلیف میں ہوگا ، وه کس قدر بے چین اور بے قرار ہوگا اور گری اس کے لئے کس قدرنا تاہل برداشت ہوگی۔اب دوسرا آ دمی اس مخص ہے کہتا ہے کہتم میباں کہاں دحوب میں کھڑ ہے ہو ، یبال تم کس قدر تکایف اور اذبیت میں ہو، چلومیرے ساتھ، میں تہہیں اپنے کمرے میں لے کر چلٹا ہوں۔

اےی دالے کمرے میں انگیٹھیاں

چنانچہ وہ نورانس کو اپنے کمرے میں لے گیا جس میں ہر طرح کی راحت ہے، سہولت اور آسانیاں ہیں اور اسے می چل رہا ہے اور نہایت شفنڈ اکمر ہے اور پینے کا شفنڈ اپانی موجود ہے، اس شخص کو اس کمرے میں نہایت آرام اور سکون ملاء اوراس کی رگ دگ خصندی ہوگئی اوراس کی ساری گری کا نور ہوگئی اور ساراغم ختم ہوگا گیا۔ لیکن ایک گھنٹ کے بعداس کمرے کے یا لک نے ووائگیٹھیاں تیار کرائی اوراس میں کو کلے بھروائے اورآ گ سنگوائی ، جب انگیٹھیوں میں آگ تیز ہوگئی تو اس نے تھم دیا کہ ان انگیٹیوں کوائے ہو والے کرے ہیں رکھ دو ، ایک کونے میں ایک انگیٹھی اور دوسرے کونے میں دوسری انگیٹھی رکھ دی گئی ، کمرہ بند ہے اور اے یہ بھی چل ریا ہے۔

کمرہ گرم ہوجائے گا

تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرہ جس میں شندک تھی اور بڑا آ رام دہ معلوم ہو

ر ہاتھا، آ ہت آ ہت اس کی شندگ مغلوب ہوجائے گی اور آگ کی گرمی اس پر
غالب آ جائے گی اور کمرے میں دھواں بھر جائے گا، کمرے کے اندر کی حالت
باہر سے زیاد و خراب ہوجائے گی ، سانس لینا مشکل ہوجائے گا اور اے ی بھی اپنا
کام کرنا چھوڑ دے گا ،وہ کمرو نہایت بخت گرم ہوجائے گا اور نہایت تکایف دہ
ہوجائے گا اور دم گھنے گے گا ، و ڈخش اس کمرے سے نکلنے پر مجبور ہوجائے گا اور
وہ کہا گا در میرے لئے تو باہر کی گرمی اس سے اچھی ہے اور ایک دم اس کمرے
وہ کے گا کہ میرے لئے تو باہر کی گرمی اس سے اچھی ہے اور ایک دم اس کمرے
سے نکل اگر جمائے گا۔

گناه کا بتیجه گرمی ہے

میرسٹال دے کرفر مایا کہ چہلے جب وہ دھوپ میں کھڑ اتھا، و داس کے گنا ہوں

کی ابتدا متحی، جب اس نے تو یہ کی اور اعمال صالحہ اختیار کے تو محویا و و آھے ہی والے كرے ميں آئيا، ايسے انمال صالح جس كے ساتھ گناه ند ہوں، اے ى والا کمرہ اس کانمونہ ہے، اس میں آ رام ہے، راحت ہے، اس میں جین ہے، سکون ہے، گرمی کا بھی پیتے نہیں و گھنٹوں سوجائے تب بھی برواونہیں ہے۔اور جب اس نے کمرے میں دوانگیٹھیاں رکھ لیس توبہ بدیر ہیزی کی مثال ہے، یعنی اس مخض نے آ رام وراحت میں آنے کے بعد دوبار و گنا و کرنے شروع کردیے ،اب اس نے اعمال صالحہ کے ساتھ بدا تمالیوں کو بھی شامل کرنا شروع کردیا، گناہوں کا ار تکاب بھی شروع کردیا، فسق و فجور بھی شروع کردیا، ایک طرف وہ نماز بھی یز هتا ہے اور دوز ہے بھی رکھتا ہے ، زکوۃ بھی ویتا ہے ، حج بھی کررکھا ہے ، ذکر بھی کرتا ہے، قمر آن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، عزیز وا قارب کے ساتھ صلاد کی بھی کرنا ہے ،صدقہ خیرات بھی کرنا ہے ، گران نیک کاموں کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی بھی ویکھتا ہے بلمیں بھی ویکھتا ہے ، گانے بھی سنتا ہے ، ڈوا ہے بھی ویکھتا ہے ، بدنگان مجی کرتا ہے، جموت بھی بولتا ہے، فیست بھی کرتا ہے، بدز بانی بھی کرتا ہے،الزام تراثی بھی کرتا ہے،ہتیس بھی لگاتا ہے، بے جانداق بھی کرتا ہے، مال باب کوبھی ستا تا ہے، زوی بچوں پر بھی زیادتی کرنا ہے، اہل حقوق کے حقوق میں کونا ہیاں بھی کرنا ہے ، تو بیخض ایبا ہی ہے جیسے اے ی والے بند کمرے میں ا تگیٹھیاں رکنے والا ۔ جس طرح اس شخص نے اے ی والے کمرے کی افادیت کو

ختم کردیا ای طرح جو محض نیک اعمال کے ساتھ گنا ہوں سے نہ بیجاتو وہ بھی اسے دلے اور اپنی نیکیاں برباد کرنے والا ہے، استین اگر گمنا ہوں سے نہ بیجاتو والا ہے، اسکون اگر گمنا ہوں سے نیجے کا اجتمام کرے اور تو بہ کرلے تو پھراس کوراحت اور سکون حاصل ہوجائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ داحت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بد پر بیزی سے بیج ، جسمانی بیاری ہو یاروحانی بیاری ہو، دونوں میں دوا کے ساتھ ساتھ پر بیزکر ناضروری ہے۔

#### گناہوں سے بینے کا اہتمام نہیں

ای کے لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت ہیں جائے کے بعد فائد و تیس ہوتا ، کوئی ہیں سال سے اللہ والوں کی خدمت ہیں سال سے اللہ والوں کی خدمت ہیں سال سے اللہ والوں کی خدمت ہیں آ رہا ہے ، بیان بھی سنتا ہے اوران کی محبت بھی اٹھا تا ہے ، لیکن ان کی زندگی پر کوئی اثر نظر نہیں آتا ۔ یا در کھے! اس کی مسب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں میں یہ بات و کیھنے میں آ رہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ نے جانے سے لوگ چند معمولات کے تو یا بند ہوجاتے ہیں ، کچھے نیک اٹھال کی بھی تو فیتی ہو نے تی وہ لوگ گرناہوں سے نیچنے کی کوشش اور اس کا اہتمام تو فیتی ہو نے تی دو لوگ گرناہوں سے نیچنے کی کوشش اور اس کا اہتمام نہیں کرتے ۔

بدنگابی میں اب بھی مبتلا ہیں

اگر بد نگاہی کے گناہ میں پہلے بتلا تھے تو اب بھی بتلا ہیں ، جب واڑھی کالی

سنید ہوگئ تو بھر بھی بدنگا ہی کے عادی تھے، پھر جب داڑھی آ دھی کالی اور آتھی سنید ہوگئی تو بھر بھی بدنگا ہی ہورای ہے، بوڑھے بھی اس گناہ کے اندر بہتلا ہیں، اور ھے بھی اس گناہ کے اندر بہتلا ہیں، اور ھے بھی بہتلا ہیں، فوجوان بھی بہتلا ہیں، فوجوان بھی بہتلا ہیں۔ اسی طرح دوسرے گناہوں کا معاملہ ہے کہ لیمن وین کے اندر صفائی نہیں ہے، معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، فیبت کرنا تو عام بات ہے، ٹی وی دیکھنے ہیں عام بات ہے، ٹی وی دیکھنے تو گئے ہیں ایک گناہ بی تھیں جھوڑ ہے۔

قریب کے کہتے تیک انداز تو کر لیتے ہیں، نیکن گناہ نی ہیں جھوڑ ہے۔

قریب کے لئے گناہ جھوڑ نالا زم ہے

ہر حال! ان انجال صالحہ کوذکر کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی ہے نہ تھے کہ ہجے کہ ہیں۔

نیک کام کر لینے کے بعد پجھاور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا در کھیے! ان کے علاوہ

بھی بہت پجھ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پر بیز اور ذیارہ اہم
اور ضرور کی ہے ، چنانچہ پہلے زمانے میں جولوگ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے

تھے ، وہ نفلوں کا تو زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے ،گرسب سے زیادہ گناہوں سے
نیخے کا اہتمام کرتے تھے ، اس لئے ان کو فائدہ بہت جلد ہوتا تھا اور وہ لوگ بہت
جلد اللہ تعالیٰ کا قرب ماصل کر لیتے تھے۔ یا در کھو! ممناہ جھوڑ سے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوسکتا ، چاہے آ دی تبیجات زیادہ نہ پڑھے ، تلاوت زیادہ نہ اور کے اور کھو! ممناہ وہ بیارہ نے وہ کھوں گناہوں ا

(Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\mathred (Y•\ma

ے بچ گا، اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی بشارت ہے۔

سب ہے زیادہ عجادت گزارکون؟

چنانچایک مدیث می حضوراقدی صلی الله علیه وسلم فرمایا:

اتق المحارم تكن اعبد الناس

فرمایا کہ تو حرام اور ناجائز کاموں سے نیج مسب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور بٹارت کیا موگی؟ ایک مخص ایک ہزار رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی ایک نیبت سے پہتا ہے تو یہ ایک فیبت ہے بیخے والا ایک ہزار رکعت نقل پڑنے والے سے انفل ہے۔ ایک آ دمی ایک ہزار روزے رکھتا ہے اور دوسرا آ دمی ایک جموٹ سے بچٹا ہے ، ب ایک جموث سے بیخے والا ایک ہزار روزے رکھنے والے سے انعمل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہزار نظل اور ایک ہزار روزے بیرسب متحب ہیں اور نظل ہیں ادر حرام سے بچنا فرض ہے، ظاہر ہے کہ فرض نفل سے انعنل ہے، اب اگر کوئی آ دمی فرض کی اوا بیگی میں تو کونائل کرے، اور نفل کا اہتمام کرے توبیہ کوئی عقل مندی نہیں عقل مندی کا تقاضا ہے ہے کے فرائض کا پہلے اہتمام کرے اوراس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام رکھے ،اس لئے کہ دونوں کا اہتمام کرنا نسودعسلسی نبود ہے،ال مخف کی کامیانی بیٹنی ہے۔

besturduk



صبح شام سوره يليين كامعمول

ہبر حال! وہ دوٹمل جن کے کرنے کا بڑا تُواب ہے ، ان میں ہے ایک عمل ليمين شريف پڑھنے كا ہے۔ ويسے بھی مسلمان خواتين وحضرات بيمين شريف پڑھا بی کرتے ہیں الیکن میں اس کے بچھ فضائل بیان کرنا جا بتا ہوں ،تا کہ جولوگ پہلے سے پڑھتے ہیں اوہ اور زیادہ توجہ اور دھیان سے پڑھیں اور جواوگ نہیں پڑھتے ،وہ پڑھنا شروع کردیں۔اس کے معمول کے بارے میں عرض کروں گا کهاس کوایک مرتنبہ ج ادرایک مرتبه شام کویز ها کریں ،اس لئے که ا حادیث میں صبح اورشام کویڑھنے کی الگ الگ فضیلت آئی ہے،البذا اگریفظی ممل صبح شام ہوتو بہتر ہے، تا کہ میں کی فضیات بھی حاصل ہواور شام کی فضیلت بھی حاصل ہوا دراگر کوئی فخص ایک ہی مرتبہ پڑھے تو چربہتریہ ہے کہنے کے وقت پڑھ لیا کر لیکن اگرکسی وجہ ہے مجمح نہ پڑھ سکے تو چھرشام ہی کو پڑھ لے مشام کو پڑھنے کا موقع نہ <u>ملحقورات کویزه الے لیکن پڑھے ضرور، ناغہ نہ کرے۔</u>

سورهٔ کشین بادکرلیں

حافظوں کو اس کا پڑھ بنا کیا مشکل ہے ، وہ تو مسجد میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے پڑھ لیں ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت بڑی دولت عطافر مال ہے ، اس لئے ان کے لئے تو بیکوئی مشکل کا متہیں ، اور جن کوز بانی یا دنیں ، وہ اس کہیں بھی ہو، چاہے گھر پر ہو یاسٹر پر ہو، وہ ان کی تلاوت سے محروم ندر ہے۔ ا

سورة كيلين يادكرنے كاطريقته

اور زبانی یاد کرلینا کوئی مشکل کام نمیں ،جس شخص کا ذبن کند ہو، وہ بھی یاد
کرسکتا ہے، حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب داست برکاتهم کا قرآن شریف
حفظ یاد کرنے کانسخہ یادآیا، بھی نسخہ آن شریف حفظ کرنے کا بھی ہے اور بھی نسخہ
سورہ کیسین اور سورہ تبارک الذی یاد کرنے کا بھی ہے۔ چنانچہ ایک بیان ہیں
حضرت والا نے فرمایا کہ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ قرآن شریف حفظ کرنا حافظوں
کا کا م سرہ ہم حفظ تھی کہ سکتہ ہاں جو لگی ہوا تھے موسول تریاں مدد سمجھتے ہیں۔

کا کام ہے، ہم حفظ نہیں کر سکتے ،اور جولوگ بوڑھے ہوجاتے ہیں،وہ یہ بچھتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے طوطے ہو گئے ،اب ہم قرآن تریف بھی صحیح طور پر پڑ دونہیں سکتے تو حفظ کیا کریں گے۔

حضرت نے فرمایا کے قرآن شریف حفظ کرنا ہر عمر کے نوگوں کے لئے آسان ہے ، جس طرح بچوں کے لئے آسان ہے ، اس طرح جوانوں کے لئے اور نوجوانوں کے لئے ہور نوجوانوں کے لئے بھی نوجوانوں کے لئے بھی آسان ہے اور فرمایا کہ اس کا آسان نسخہ یہ کے دوزاندا یک آیت یاد کرلیا کرو، آسان ہے اور فرمایا کہ اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دوزاندا یک آیت یاد کرلیا کرو، بیضروری نہیں کہ دوزاند آ دھا رکوع یا آ دھا صفحہ ہو، جن لوگوں کے ذبہن کمزور

میں، دولوگ آ دھے رکوع کانام س کر مایوں ہوجاتے ہیں کہ ہم روزاند آ دھارگوج کیسے یادکر کئے ہیں، ہم تو ادھر یادکرتے ہیں اورا دھر بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کوچا ہے کہ روزاندا کی آ بت یاد کرلیا کریں اورا گرایک آ بت یادکرنی مشکل ہوتو آدھی آ بت یاد کرلیں، بھرا گرایک آ بت یا آدھی آ بت روزاند یادئیں ہوتی تو بھر بھی کوئی خم نہیں ، ایک ہفتہ میں ایک آ بت یاد کرلیا کریں ، دوسرے ہفتہ میں دوسری آ بت یاد کرلیا کریں۔

#### قیامت کے روز حافظ اُٹھایا جائے گا

کی قرآن شریف کب بورا ہوگا؟ اس طرح آواس کی زندگی ختم ہوجائے گا اور
کا قرآن شریف کب بورا ہوگا؟ اس طرح آواس کی زندگی ختم ہوجائے گا اور
وہ قرآن بورا ہونے سے پہلے قبر میں پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ زندگی
میں پورا قرآن شریف یادکر لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ جو شخص
قرآن شریف حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گاتو قبر میں اللہ تعالی
ایک فرشنہ کی ڈیوٹی لگاویں گے جواس کو پورا قرآن شریف حفظ کرائے گا،
اور جب وہ قیامت کے روز قبر سے آرام سے ایک ایک آیت ، آدمی آدمی
الہذا جلدی کرنے رہو، یہاں تک کہ ای میں تمہاری عمرتمام ہوجائے۔

ا پی عمر قرآن میں ختم کرویں

ہمارے معزت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كرقر آن شريف ختم كرنے كى چيزنبيں، بكه ہم اس قابل بيں كه ہم اس ميں ختم ہوجا كيں، لهذا ابني عمراس كلام پاك ميں ختم كرنے كى چيز ہے، يعنى اس كو پڑھتے پڑھتے دنيا سے چلے جاكيں۔

و مکھ کریڑھ لیا کریں

البذاأ كركسي مخض كوسورة يشيين ياونيين ہے تو كوئى ثم كى بات نہيں ، بيتو كہيں نہیں لکھا کہ بوری للین کو ایک دن کے اندر باد کرلوء یا روزانہ ایک رکوع یا د کرلو، بلکہ جس کا حبیبا ذہن ہے، وہ اس کے مطابق یا د کر ہے ،اس لئے جو مخص روز اندایک آیت یاد کرسکتا ہے وہ روزاندایک آیت یاد کرے، دوسرے دن دوسری آیت متمسر ہےون تیسری آیت بسور ہ کلیمن کی جتنی آیتیں ہیں ،اتنے دن مِن سورہ کلیمین یاد ہوجائے گی انشاء اللہ۔ بالغرض امریسی کوسورہ کلیمین یادنہیں ہوتی تو نہ سبی، اس لئے کہ زبانی یاد کرکے سورہ بلیمن بڑھنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ وہ نو آسانی اور سہولت کے لئے ہے، وہ بھی ایک نعت ہے، الیمی صورت میں چھوٹے سائز میں جوسورہ کلیین ملتی ہے وہ ہر وثثت اسپنے ساتھ ر کے اس میں دیکھ کر پڑھ لیا کرے یا قرآن شریف میں ویکھ کم پڑھ لیا كرے، برجكة قرآن شريف موجود بيں ، كھروں ميں بھی قرآن شريف موجود

میں۔البتہ آگر سورۂ نسین شریف کو اپنی جیب میں رکھیں تو پھر ہیتہ آگیلاء میں جاتے وقت اُس کو نکال کر جا کمیں ، ہیت الخلاء میں ساتھ کے کر جانا ہے او بی گی مات ہے۔

#### دوران سفرسورهٔ کیلین پژه کیس

اگر انسان بس میں یا کوچ میں سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران سور ہ کیلین شریف پڑھنے کا بہت اچھاموتع ہوتا ہے،ای طرح تسبیحات پڑھنے کا بھی بہت اجیما موقع ہوتا ہے، ای وقت کولوگ عام طور پر باتوں کے اندراور إدھر أدھر جھا تکتے اور و کیھنے کے اندر اور خیالات کی و نیامیں گڑ ار دیتے ہیں۔ ارے خیالوں ہل تم ہونے سے کیا حاصل ب<sup>لی</sup>ین شریف میں تم ہونے کی ضرورت ہے ،اللہ کے کلام کی دھن دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی یاد میں م مونے کی ضرورت ے ۔ للبذا اس وقت کو ان کاموں میں اگانا جائے ،ایک طرف ستر بھی لطے ہور ہاہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہور ہاہے، تنبیجات بھی ہورہی ہیں، کلیمین شریف بھی پڑھی جارہی ہے، تلاوت بھی ہورہی ہے،اگراور کچھنہ ہو سکے تو سم از کم وضیان الله تعالیٰ کی طرف رکھو،الله تعالیٰ کی طرف وصیان رکھنا ایک لکر ہےاوربعض اعتبار ہے فکر ذکر ہے افضل ہے۔

قرآن كاول سورهٔ ليلين

ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قر آن شریف کا دل

یلیمن شریف ہے، جیے جسمانی دنیا کے اندرول تمام اعضاء کا سروار ہے، اس کو سلطان الاعضاء كهتم بين ،اى طرح ول كى و نيايين بھى" ول" ممّام باطني قو توں كا سردار ہے،اس کے اطباء جسمانی مجمی دل کا خصوصی خیال فر ماتے میں اور کہتے ہیں کہ جب تک میدل حرکت کررہاہے،اس دفت تک انسان زندہ ہےاور جب اس ول کی حرکت بند ہوجائے گی ،انسان ختم ہوجائے گا۔بالکل ای طرح دل ک دنیا میں بھی اطباء روحانی ول کوسدھار نے کی بڑی کوشش کرتے ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیدول ہی سب پچھ ہے، اگر بیدول سیح ہو گیا تو اس کی ساری دل کی ونیا درست ہوجائے گی اور جب تک اس کا دل سیح نہ ہوگا اور دل کے احوال اور اس کی كيفيتين سيح نبي مول كى اس وتت تك ووروحاني امراض بي جمار ب كااور اس کوروحانی محت حاصل نیس ہوگی اور جب تک روحانی محت حاصل نیس ہوگی ، الله تعاتى كساتي تعلق حاصل تبيس بوكار

#### ول كوذ اكريناؤ

بلکدانسان کے باطن میں جنتی طاقتیں میں مصوفیاء کرام ان میں زیادہ توجہ ولئے کی طرف دیے باطن میں کا استحقالی کی یاد کو دل کی طرف دیتے ہیں کہ اپنے دل کو ذاکر بناؤ ماس کے اندراللہ تعالیٰ کی یاد کو بساؤ اوراس کے اندراللہ تعالیٰ کا دھن دھیان جماؤ ، اس دل میں جنتا اللہ تعالیٰ کا دھیان جماؤ ، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی اتنی انسان کے باطن کی دھیان جمے گا ، جنتی اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی اتنی انسان کے باطن کی دوسری طاقتیں بھی ذکر بنیں گی ، ان کا ذاکر ہونے پر

YI.

موقوف ہے، اس کے ہمارے سلسلے کے اکا برخاص طور پرول کی طرف توجہ و ہے۔ بیں ، باقی طاقتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ، کیونکہ دوسری طاقتیں ول کے تالع بیں ، اگر بادشاہ قابویس آجائے تو ساری حکومت اپنے قبضے میں ہے اور اگر باوشاہ قابویس نہیں ہے تو کیجے بھی قابویس نہیں۔

#### بإرون الرشيد كاايك واقعه

ایک دافعہ یادآیا،ایک مرتبہ بادشاہ ہارون الرشید کے دل میں جمیب خیال آیا،اس نے تھم دیا کے شاہی فزانے میں جنتی فیتی اشیاء میں، وہ در بار میں لا کراگا دى جائي، چنانچە سونا، جاندى، جير، جونهرات، ياقوت، نيلم اورتمام ميتى اشیاه دربار میں نگادی تئیں، جب سب چیزیں اپنی جگه پر لگ تمکیں اور تمام ار باری اپن اپن جگہوں پر بیٹے محصے تو بادشاہ نے عکم دیا کہ در بارے دروازے بند کرویے جائیں، جب دروازے بتدہو گئے تو بادشاہ نے ایک مجیب اعلان کیا کہ اس وفت دربار میں جتنی اشیاء ہیں، جس مخف کو جو چیز پیند بردوہ لے لے بہی ہے اعلان سنٹا تھا کہ اس پُرسکون دربار میں ہنگامہ شروع ہوتمیاء اب کوئی مخص سونے کی طرف لیک رہاہے، کوئی جا ندی کی طرف بوجد باہے، کوئی فخص ہیرے پر ہاتھ مارر ہاہے، جس تحف کے ہاتھ میں جوآر ہاہے، وہ اس کوسمینے میں لگا ہوا ہے۔ عقل مند كنير

ليكن ايك كنيز جوسياه فامتحى ،اس في بداعلان من كرندسوف كو باتحد لكايا، ند

#### بإدشاه كاكنيرية نكاح

بادشاہ ہارون الرشید بھی حیران ہوگیا کہ اس کنیز نے بیکیا کیا ہمر چونکہ
اعلان مطلق تھا کہ ' در بار میں جو کچھ ہے' اور در بار میں ہارون الرشید بھی تھا، اس
لئے اس بائدی نے کہا کہ میں نے اس اعلان کے مطابق عمل کیا ہے۔ بات اصل
میں یک ہے کہ اس آ دی کو پہند کرنا چاہئے جوسب کو دے رہا ہے، جب وہ اپنا
ہوگیا تو پھر ساری باوشاہت اپنی ہوگی۔ چنانچہ اس بائدی کو بہت عقل مند سمجھا
میا، پھر ہارون الرشید نے با قاعدہ اس بائدی کو آزاد کیا اور قاضی کو بلاکراس سے
میا، پھر ہارون الرشید نے با قاعدہ اس بائدی کو آزاد کیا اور قاضی کو بلاکراس سے
میا، پھر ہارون الرشید کے نتیج میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوااور اس کا نام'' مامون

(LIL)

الرشيد" رکھا۔ ہارون الرشيد کی پہلی بيوی ' زبيدہ' سے کوئی اولا رئيس تھی، آجہاس

آزاد کروه باندی سے بیٹا پیدا ہوا۔

ذكرالله كاابتمام كرو

اس طرح ہمارے اکا برہمی بھی فرمائے ہیں کے سب سے پہلے اینے ول کو سدھارو،اس كوذاكر بناؤ،اس ميں الله كى ياد بساؤ، جب تمهاراول الله كى ياو \_ رج بس جائے گااوراس میں اللہ کی یا دجم جائے گی تو پھر باتی اعضاءاس کے تالع ہیں، وہ بھی خود بخود و اکر بوجا کیں مے۔ اور اگر مجے معنی میں ریاضت کی اور اسے ت کی رہنمائی میں ذکراللہ کا اہتمام کیا تو اس کے نتیجے میں سر ہے لیکر یا وُل تک انسان ذا کر جوجاتا ہے، ہزاروں اولیا واللہ اس صفت ہے آراستہ گزرے ہیں۔ بمارے شیخ حصرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے والد ما جد حضرت مولا تامحريسين ساحب رحمة الله علية قرمايا كرت تي يح كدم سف وادالعلوم ويويند کا دوز ماند دیکھا ہے جب مبتم سے لیکر چیرای تک سب کے لطائف ست جاری من التقصيد إنسان كرجهم مين ومحصلطيف باطني اورمعنوي طاقتين جين ، ان كو ' لطا كف سنة "كہاجا تاہے، ووسب طاقتیں اللہ كے ذكركرنے كى عادى تعیں واى كے منتج میں انسان مرایا ذکرین جاتا ہے۔

سورہ کیلین کا دی قرآن کے برابر ثواب

بهرحال! بيدل جس طرح ظاهرى اعضاءكي ونيا كاسردار بالمني ونيا كا

بھی مردار ہے، ای طرح قرآن شریف کی سورتوں میں نیبین شریف تمام سورتوں کی سروار ہے،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر چیز کا ایک ول موتا ب،اورلیس شریف قرآن کریم کا دل بے۔ایک مدیث میں حضور اقدی ملی الله علیه وسلم نے فرمایا که جو مخص سور ؤیٹین کوایک مرجبہ پڑھ کے واس کو دس قرآن شریف پڑھنے کے برابرتواب ملتا ہے۔اب روزانہ دس مرتبہ قرآن شریف یز ہے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ دی تو کیا ایک مرتبہ بھی روزانہ قر آن شریف ختم کرنا حافظوں کے لئے آسمان نہیں ہے، آ جکل تو حافظ بھی رمضانی ہو مجئے کہ رمضان المبارك ميں قرآن شريف يزجة جي مروزاند تلاوت كرنے والے تو اب عنقاء ہو گئے ،روزاندایک منزل بلکدایک یار وہمی تبیس پڑھاجا تا ،روزاندایک قرآن شریف کون پڑھ سکتا ہے، دی قرآن شریف کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ، لکین نیسین شریف روزانہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے ، بلکہ منج وشام بھی آ سانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔اگر ایک مرتبہ پڑھیں گے تو روزانہ دی قرآن شریف پڑھنے کا **تُوابِ لِي جائے گا۔ اِس لئے روزانہ مورہ کٹیمن پڑھنے کامعمول بنالیما جا ہے اور** پھرر دزانساس کا ثواب اینے والدین اینے داوا دادی ادر تانا نانی اور ساس سسر کو بخت) چاہنے واپنے اہل وعمال کو بھی تو اب بخشا جا ہے۔

اولاد کے لئے ایصال ثواب کریں

لوگ اپنے والدین کوتو ثواب پہنچانے کے لئے یادر کھتے ہیں ، سیکن اپنی

اوال دکویا و نبیس رکھتے ، بلکہ والدین کو تواب پہنچائے ہیں اور اولاد کو بال پہنچائے ۔ جیں ، مال فائی ہے اور تواب باتی ہے ، لہذا ماں ہاپ کو تو اسام بید ہے ہیں جو باتی رہنے والا ہے ، حالا نکہ عام طور رہنے والا ہے اور اولا دکوائیا مدید دیتے ہیں جو قتم ہونے والا ہے ، حالا نکہ عام طور پر انسان کو اولا و سے زیادہ محبت ہوتی ہے ، مال باپ سے کم محبت ہوتی ہے ، لہذا ۔ ولا دکو بھی ایسام بید بنا چاہے جو باتی رہنے والا ہو۔

## بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا

"مجلس صبانة المسلمين" كحفرات نے بہت عرصہ يہلا ايك مضمون شائع كما تها، ال مضمون مين ايك بحيب جمله ميقا كه "لوگون كو يه فكرتو موتى ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچول کا کیا ہوگا،لیکن بے فکر بہت کم لوگول کو ہوتی ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچول کا کیا ہوگا" کیا خوبصورت جملہ ہے، اگر ماں باپ کو ریفکر ہوجائے تو سب اینے بچون کو نیک بنانے کی کوشش کریں اورخود بھی نیک بنیں متا کہ مرنے کے بعدخود مجمی آرام یا کیں اور بچوں کے مرنے کے بعد ہے بھی آ رام یا تیں ،ان کوقبر کا عذاب نہ ہو،ان کو دوزخ کا عذاب نہ [ ہو کیکن بہت کم لوگ ایسا سوچتے ہیں ، زیادہ تر ٹوگ بیسوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگاءای وجہ سے وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم ولاتے جیں ، دینی تعلیم نہیں ولاتے ، و نیادی اعتبار سے ان کواہیے پیروں پر کھڑ ا کرنے ک کوشش کرتے ہیں ، جاہے وہ وین اعتبارے کتناہی پست کیوں ند ہو،اس کی

آخرت نگاڑ دیے ہیں۔

اولا وکونیک بنانے کی کوشش کریں

اس کا نتیجہ یہ بموگا کہ جب وہ ہیجے دنیا چھوڑ کر آخرت میں پینچیں گے تو عذاب میں بول گے اور مال باب ان کوعذاب میں ویکھ کراذیت اور تکلیف میں مِتلا ہوں گے ساس کے تھم طریقہ ہے ہے کہ خود بھی دیندار، نیک اور صالح بنیں اورا بنی اولا د کوبھی نیک بنانے کی کوشش کریں اور جو پچھ پڑھیں اس کا قواب والعربين کے ساتھوا بنی اولا دکوبھی پہنچا کمیں اس لئے کہ تواب جس طرح مُر دول کو پہنچتا ہے، ای طرح زندوں کو بھی پہنچتا ہے اور سب کو یکساں پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایصال تواب صرف مر دول کے لئے جائز ہے، زندوں کے لئے جائز نہیں ،جس طرح دعا کرنا زندہ کے لئے بھی جائز ہے ادر مُر دہ کے لئے بھی جائزے،ای طرح ایسال تواب بھی ایک دعاہے کدیا اللہ!اس کا تواب فلان فلال کی روحوں کو بہنچاریں اور دعا دونوں کے لئے برابر ہے تو ایصال تو اب بھی وونوں کے لئے برابر ہے، بہر حال! پنی اولاد کو ایصال ثواب میں فراموش نہیں کرنا جاہے۔

صبح تک مغفرت ہوجاتی ہے

ا یک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کوسوتے وقت کیلیس شریف

پڑستا ہے تو صنی : و ہے تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت ہے مراد گاہ صغیرہ کی معافی ہے، جیتے بھی اعمال کے فضائل جیں کہ فلاں عمل ہے مغفرت ہوجاتی ہے اور فلاں عمل ہے مغفرت ہو جاتی ہے، عام طور پر اس ہے صغیرہ گناہوں کی معانی مراد: وتی ہے، کبیرہ گناہ تو بہ سے معان ہوتے جیں اور تو بہرنا کیا مشکل ہے، انسان نے کہے ہی بڑے گناہ کر لیے ہوں، بس تو برے اور اللہ تعالی ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی ما تگ لے، اللہ تعالی معاف فرمادیں ہے۔

#### حاجتیں پوری ہوجاتی ہیں

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جوآ دی دن کے شروع میں نیمین شریف پراہ کے تاہ ہے۔ اس میں پراہ کے تاہ تاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرہادیں گے ، اس میں دنیادی حاجتیں بھی آ گئیں، گھر کی ضرور تیں بھی آ گئیں اور آخرت کی حاجتیں بھی آ گئیں، گھر کی ضرور تیں بھی آ گئیں اور گھرے باہر کی ضرور تیں بھی آ گئیں ، بیساری حاجتیں من جانب اللہ پوری ہوجا کی گھر ہے کہ اس میں ہماری دنیا کاحل بھی موجود ہے کہ اس میں ہماری دنیا کاحل بھی موجود ہے ، دنیا کے فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ہیں ، یہ کسل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا ترم ہے کہ دہ ہماری دونوں جب اس کی ضرور توں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو جب دیا جائے تو دونوں چیزیں دی جائے ۔

ونیاوآ خرت کے مسأئل کاجل

ہرآ دمی جب صبح اُٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی فکر لے کر اُٹھتا ہے کہ آج پیکام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، آج ادھر بھی جانا ہے اور فلاں جگہ بربھی جانا ہے،آج بیمئلہ بھی طل کرنا ہے اور وہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے، گھر کے مسائل الگ ہوتے ہیں، باہر کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔اوریسین شریف پڑھنے میں دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے اور آخرت کے مسائل کا بھی حل ہے ، اگر ہم روز انہ یلیین شریف پڑھیں گے تو من جانب اللہ اس کی برکت سے کاموں کے اندر سہولت ادرآ سانی ہوگی،اس کامعمول بنا کر دیکھیں، جب اس کے پڑھنے کامعمول بے گاتو پھرانشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی ،مگر معمول بنائے بغیریہ جاہیں کہ سب کام آسان ہوجا ئیں تو یہ ذرامشکل ہے، گواللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں اور اپنے خاص بندوں کواس کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں الیکن عام دستوریہ ہے کہاس کی پابندی کرنے ہے انشاءاللہ اس کے فوائد سامنے آئیں گے۔

پیےمسئلے کاحل نہیں

اگرکوئی شخص میہ بھتا ہے کہ میرے تو سب کام بہت آسانی ہے ہوتے رہتے میں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی دے رکھی ہے۔ بات میہ ہے کہ وہ شخص فراخی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس کئے کہ پیسہ ہی ہرستاے کا حل نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مشکل کام آسان نہیں ہوتے بلکہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتو آسان کام اہمی معکل ہوجائے ہیں، اس کئے ہیے والے مالدار ہمی اس کے متاب ہیں، اس ک آخرت میں تومخاج ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے جینے مسائل ہیں، اس کی جتنی وشوار یاں اور مشکلات ہیں، ان کے حل کے لئے اور ان کی آسانی کے لئے ہم میں سے ہرخص محمان ہے، یئیین شویف اس کا بھی حل ہے، اس سے انتاء اللہ تعالیٰ اس کی ؛ نیاد آخرت کی حاجتیں اور ضرور تیں پوری ہوں گی۔ وہ شخص آسانیوں میں رہتا ہے

ا یک مد بٹ شریف میں ہے کہ جو تحص شام کوسور و کیسین شریف یو ستا ہے تو وہ صبح تک آسانیوں میں رہتا ہے!ور جوشیج بڑھ نیتا ہے وہ شام تک آ سانیوں میں ر ہتا ہے۔ یہ ورج ایک جمیب وغریب چیز ہے کہ اس کے پڑھنے ہے اللہ تعالیٰ کی رضائے ساتھ ساتھ تااوت کا نواب الگ لے گالینی برح ف پر دی نیکیاں الگ لمیں گی اور بیفوا کدونضاک الگ حاصل ہوں گے ۔اب دیکھئے!اس حدیث میں صبح یز صنے کا بھی ذکر ہے اور شام کو یڑھنے کا بھی ذکر ہے ،اس نئے میں عرض کرر یا تھا کہ اگر صبح شام اس کے بیڑھنے کامعمول بن جائے تو زیاد واحیما ہے۔اورصرف ا میک ہفتہ تک توجہ دینی پڑے گی والیک ہفتہ بعد کے پھرخود بخو د ہماری الیمی عادت ین جائے گی کہ جب وہ وفت آئے گاتو خود بخو دہماری طبیعت ہمیں اس سورۃ کے یڑھنے کی طرف آ مادہ کرے گی <sub>ک</sub>اور جس وقت طبیعت آ مادہ کرے بس اس وقت انسان مستی ند کرے اور غفلت نہ کرے بلکہ اس سورۃ کو میڑھ لے۔ عادت ہفتے

میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، جب وہ وقت آجاتا ہے تو وہ انسان کو یا ہے۔ دلاتا ہے، اس طرح وہ ممل آسان ہوجاتا ہے۔

سورۂ کیلین ہے کھانے میں برکت

ایک روایت جوحضرت ابو قلا بدرخی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے اور یہ روابیت موقوف ہے بصحابہ کرام جب کوئی حدیث موقو فاذ کرکریں جس کاتعلق ساع ے ہوتو وہ روایت حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ وہ فرماتے میں کہ ہر چیز کا ایک دل ہے ا در قرآن شریف کا دل سورؤ کٹیین شریف ہے، اگر اس سورة کوا یسے کھانے مر یڑھا جائے جس کے کم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو وہ کھانا کھانے والوں کے لئے بورا ہوجاتا ہے،مثلا آپ نے گھر میں دعوت کی اور دس مہمان بلائے کیکن دیں کے بجائے بیں مہمان آ محے،اب ظاہر ہے کہ فور امزید کھانا تیار کرانا بھی مشکل ہے اوران مبمانوں کو کھانے کے بغیر رخصت کرنا بھی مشکل ہے تو اس کاحل سورہ اللیمن شریف ہے، سورۂ للیمن پڑھ کر کھانے پر دم کر دو، روٹی سمالن اور جاول سب ہر دم کر کے کیڑا ڈھک وہ اور پھر ہم اللہ پڑھ کراندر سے نکالتے جاؤاور مہمانوں کو کھلاتے جاؤ ،انشا ،اللہ اس کھانے میں برکت ہوجائے گی ، جب جاہو تج بہ کر کے وکھے لو۔

مرنے والے پرسور ہُ کیٹین پڑھنا

ای طرح جس تنص کی موت کا وقت قریب ہو،اس پرسور ہ بیٹین پڑھوتو اس

کروح تظفیم آسانی ہوجائے گی۔ای کئے سلمانوں میں مشہورے کہ جب کے سلمانوں میں مشہورے کہ جب کمسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس برسور و کئیمین پڑھتے ہیں، اس سے میت کی روح نظلے میں آسانی ہوجاتی ہے۔

سور وکلیمین سے بیار ماں دور ہوتی ہیں

اورا گرموت كادنت نيس آياتو و صحت ياب بوجاتا ہے۔ اس بورة كى يہ بحق فضيلت ہے كدا گركى بيار پر پڑھودى جائے تواس سے بيارى دور بولى ہے بعض لوگ مرنے والے كے باس مورة بليس شريف پڑھتے ہوئے ڈرتے ہيں كہ كہيں اس كے پڑھنے ہے ہوئے ڈرتے ہيں كہيں اس كے پڑھنے ہے بيند مرجائے ،ارہ بھائى ! بيسورت مارنے كے لئے نيس ہے اور شاس ہے كوئى مرتا ہے ، بلكہ بوتا ہے ہے كداس كے پڑھنے ہے مرنے والے كى دوح آسانى ہے تكل جاتى ہے كيا اللہ كے كلام ہے كوئى مرتا ہے؟ وہ مرنے والے كى دوح آسانى ہے توئى مرتا ہے؟ وہ مرخے والا اپنے وقت پر مرتا ہے ،البتہ روح آسانى ہے وقت پر نكل جاتى ہے۔ اور ایک روایت ہيں ہے كہ جو خص مورة بنيس شريف پڑھے گا ،اس كى مغفرت اوراكے روایت ہيں ہے كہ جو خص مورة بنيس شريف پڑھے گا ،اس كى مغفرت كردى جائے گى۔

خلاصه

بہر حال اس مورة كى برى تشيلتيں اور برى بركتيں ہيں ،اس مورة كوائے معمولات ميں وافل كر لينا جا ہے ، اورا كي روايت ميں اس كى تشيلت يہ ہے كا اللہ تعالى سورة كيين شريف برا ھے والے كو بين ج كا تواب بھى عطا فرمات

جیں۔ ایک روایت میں نے پہلے بیان کردی کہ اس مورۃ کے پڑھے سے وی قرآن شریف پڑھنے کے برابر تواب ملتا ہے، اگر چیسند کے اعتبار سے میں جج والی روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف روایت بھی معتبر ہوتی ہے۔ اب وعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے کرم ہے ہم سب کو دین کے ان تمام ہیرے جواہرات کو اختیار کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور ان کواپنے زیمرگی کا دائمی معمول بنانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

0000

O

(YYY)

besturduk



# فضائلِ سورهُ يليين

ٱلْحَمَٰدُ لِلْهِ وَبَ الْعَلَمِيْنِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَوِيْعِ سَيِّدِنَا وَمُولَانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِاحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الذِيْنِ ﴿

أمًّا يَعُدُا

قرآن مجید سرایا ہدایت ، باعث خیر و برکت اور سرایا رحمت ہے ، ہر چیز کا ایک ول ہے اور قرآن کریم کا ول سور ہوئیسن ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور ہ کے بہت سے قضائل بیان فر مائے ہیں ، یہاں ان میں سے چند فضائل کھے جاتے ہیں جن میں سور ہوئیسین کا اجر دائوا ہے اور اس کے فوائد بتائے گئے ، ہیں ، ان کو براحمیں اور نیسین شریف سے فائد ہ اٹھا کیں ، اللہ تعالیٰ اس کا وائی (FYF)

معمول بنانے کی تو فیق جنشیں۔( آمین )

## فضائل سورة ليبين

besturdubo

دس مرتبة قرآن كريم پڙھنے كاثواب

حضرت انس رضی القد تعالی عند ہے روایت ہے ، وہ فرمائے ہیں کہ جناب رسول القصلی الشه علیہ وشلم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کریم کا ول (سورة)'' لیٹین'' ہے اور جو تحض ایک مرتبہ لیٹین شریف پڑھے گا ،اللہ تعالی اس کو اس (سورة) کے پڑھنے کے جالے دس مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ٹواب عطا فرما کیں ہے۔ (مدی)

سورهٔ کیلین پڑھنے پر بخشش

حضرت بخذ ب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ، دوفر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جو شخص الله تعالی کوراضی کرنے کے لئے کسی شب میں (سورة) لیٹین بڑھے گا تو وہ مجم اس حال میں کرے گا کہ اس کی بخشش ہوچکی ہوگی۔ (دواو او نصر نیں العلیہ بسند صفیف)

مغفرت كاذربعه

حضرت منفقل بن ينمار رضى الله تعالى عند عدروايت ب كه جناب رسول

(YIY)

الشصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سورہ بقرۃ قرآن کریم کی کوہان اور باندی ہے۔

(ایعنی قرآن کریم میں اس کا بڑا او نیا مقام ہے) اس کی برآیت کے ساتھ اس اس اس کی برآیت کے ساتھ اس اس کا بڑا او نیا مقام ہے اس کی برآیت کے ساتھ اس اس کا بڑا او نیا آیت الکری افقی و مُر ایعن آیت الکری اس سورہ بقرۃ الکری اس سورہ بقرۃ الکری اس سورہ بقرۃ کی ہے، پھر بیر آیت الکری اس سورہ بقرۃ کے ساتھ ملادی می اور (سورہ) بنیمن قرآن کریم کا دل ہے، جو مفس اس کو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے اور آخرت (کو سنوار نے) کے ارادے سے پڑھتا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لئے اور آخرت (کو سنوار نے) کے ارادے سے پڑھتا ہے تواس کی معفرت کردی جاتی ہے اور اس کوا ہے تم دول پر پڑھا کرو۔

(رواه احمد في مستوم

#### شهادت کی موت

وذكره السيوطي في الدر المنتورع

#### ضرود بإست كالإراجونا

حضرت عطا ، بن الى رباح رحمه الله تعالى فرمات جي كه بميل بديات بيني ب كد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يو محتص ون عشروع ميل (۲۲۵

( سورة ) ينين يز هي اس كي حاجتين يوري كي جائين گي۔

ودكره السيوطي في العار المثور)

besturdu!

### سهوكتين اورآ سانيان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ جو محض صبح کے وقت (سورہ) کیبین پڑھے گا، اسے اس دن شام تک آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہوں گی اور جو محض رات کے شروع میں اس (سورہ کیبین ) کو پڑھ لے گا، اسے اس رات میں گی۔ اس رات میں گی۔

إد كره فسيوطى في الشر الستور)

#### سورهٔ کنیمین کی دس بر کات

حضرت علی کرم انڈ و جرکو وصیت فرماتے ہوئے نجا کر بم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا: (سورة) بلیمن کثرت سے پڑھو، کیونکہ سورة بلیمن کے پڑھنے میں دس برکات میں۔ (جودرج ذیل ہیں)

- (۱) مجولار حروات مرى حاصل مور
- (r) پیاسارڈ مصنواے سیرانی حاصل ہو۔
- (m) جس کے پاس کپڑے نہوں وہ پڑھے تواہے کپڑے میسر ہوں۔
  - '(۴) بیار پڑھے تواسے تندری حاصل ہو۔
  - (۵) خوف زووریش هیتواے اس حاصل ہو۔

(۱) قیدی پڑھیوا ہے۔ ہاکی حاصل ہو۔

- (۷) غیرشادی شده پز هے تواس کی شادی بوجائے۔
  - (۸) میافریز ہے تواس کی سنر میں مرد ہوگی۔
- (9) جس شخص کی کوئی چیز هم ہوگئی ہووہ پڑھے تو اسے وہ ( گم شدہ جیز ) ل

جا گــ

(۱۰) ایباشخص جس کی موت کا وقت قریب ہوراس کے سر ہانے (سورہ کیلین)

ر پڑھی جائے تو اس برآ ساتی کی جائے ( تعنیٰ اس برموت آ سان ہوجائے اور موت کی بختی سے تفاظت ہوجائے )

اور جو شخص اس (سورة) کو من کے وقت میں پڑھے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گااور جو شخص اس کو شام کے وقت پڑھے گا تو و وقع سے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

و المحات الأنوار وله شاهد في شف الإيماد عليهفي)

سورۂ کیلین کے عظیم فائدے

حضرت ابوقلا برحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے ، انہوں نے فر مایا: جس تخص نے سور و کہف کی دس آیات یا و کرلیس ، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جو شخص سور و کہف جمعہ کے دن پڑھے ، وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا اور اس کو د جال سے واسطہ پڑا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چیرہ چودھویں رات کے جا ندگی طرح منة ر ہوگا، اور جو تخص سورة لليين يز حصاس كي مغفرت كردى جائے گي، اور جو مجنو کا اس کو پڑھے گا تو سیر ہو جائے گا ،اور جوراہ بھٹکا ہوا اس کو پڑھے گا تو اس کو راویل جائے گی ،اور وہ آ دمی جس کی کوئی چیز کم ہوگئی ہووہ اے پڑھے گا تو اے گشدہ چیزال جائے گی ،اور جو آ دمی اس کوانے کھانے پریز ھے جس کے تکم پر جانے کا اندیشہ ہوتو وہ کانی ہوجائے گا ،اورجس قریب المرگ آ دی کے پاس اس کو پڑھا جائے تو اس پر (موت) آسان کردی جائے گی ،اور جس مورت پر بیجے کی ولادت مشکل ہو، اس برکوئی بیر (سورة ) پڑھے تو اس مورت پر بیجے کی ولا دت آ سان کردی جائے گی ،اور جو محض اس کو پڑھے تو اس کے لحاظ ہے اس نے گیارہ رتبه قرآن مجیدیز ها ( یعنی اس کو گیاد ه مرتبه قرآن کریم پژھنے کا نواب ملے گا) اور ہر چیز کا ایک ول ہےاور قر آن کریم کاول ( سور ءَ) کیلین ہے۔

( رواه البهقي في شعب الإيمان )

#### 

bestur dooks nor<del>oress con</del>





(YMI)

بِسم الله الرحمن الرحيم ط

pesturdub

## سورهٔ اخلاص کی فضیلت وا ہمیت

المحدد الله وتعمده وسنعيلة وتستغيره وتؤمن به وتتوكل عليه وتتوكل الله وتعمد الله وتعمل الله وتعمد الله وتعمل الله الله وتعمل الله وتعمل الله وتعمل الله وتعمل الله وتعمل الله وتعمل

أَمَّا بَعَدُا فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّ جِبَعِ 0بِسَسِمِ اللَّهِ المرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 0 قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدُه اَللَّهُ الصَّمَدُه لَهُ يَلِدُ وْ لَمُ يُؤلَدُه وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آخَدُه صدق اللَّه العظيم

جھوٹی اورآ سان ترین سورت

میرے میر مرز کو اور تین منگل پہلے آپ حصرات کے سامنے سور وکیلین اور سور وَ ملک کی فضیلت اور ابھیت بیان کی گئتی ، بعد میں وَ بَن مِیں آیا کے قرآن

کریم کی سورتول میں۔ایک سورۂ اخلاص بھی ہے جو بظاہرتو بہت چیموئی اور مختیم ہے ہمیکن اسپیامضمون کے اغتیار ہے اور اجر وتو اب کے اعتبار ہے بہت عظیم النقال ہے،اور بدائی مال سورت ہے کہ مسلمانوں کے سیجے سیجے کو باو ہوتی ہے، تو جوان اور پوز توں کو بھی بیسورت یا دہوتی ہے، شاید ہی کسی مسلمان کی کوئی تماز اس سورت ہے۔ خابی ہوتی ہو، کیونکہ بیہ بہت تیھوٹی اورآ سان ترین سورت ہے، ہرخص آ سانی ہے اس کونما زمیں بڑھ لیتا ہے کیکن اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ادراس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔اس لئے بی جا ہا کہ اس سورت کی بھی کچھاہمیت اور فضیلت بیان کروی جائے ، تا کہ ہمارے دلوں میں اس کی قدر پیدا جواور اس سور <del>ہ</del> کو بھی ہم <sup>و</sup>یعے معمو لات میں شامل کر لیس ۔ کیونکہ آسان عمل کی یا بندی کرنا آسان دونا ہے واس بر عداومت کرنا بھی آسان ہوتا ہے و پھر جبکہ اس کے فضائل بھی بہت زیاد و بوں تو اس کو تمل میں لانے کی طرف توجید بنی جا ہے۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد

ہمارے بیہاں انتظامونے کا اصل مقصد بھی بہی ہے کہ ہر مرتبہ وین کی کوئی نہ کوئی بات سنیں اور سنائیس اور پھراس پڑھل کریں ،اس طرح ہم لوگ انتظاء اللہ '' قطرہ قضرہ دریا شوا'' کا مصدات ہن جا کیں گے۔اس سنے کہ انسان ایک وہ سے سارے وین کے عمال پڑھن نہیں کرسکتر ،البستہ سارے وین پڑھل کرنے کا راست یہ ہے کہ دین کی ایک ایک بات کوسنتا جائے اور اس کوائے تھل عیس اہاتا (۲۳۳)

besturdubo!

جائے ،اگر ہم ہفتہ میں ایک بارمنگل کو یہاں جمع ہوکر دین کی کوئی بات سیس آور کا اس کو اپنی زندگی کامعمول بنالیں اور اس کی پابندی کریں تو چندسالوں کے اندر انشاء اللہ تعالیٰ اندازہ ہوجائے گا کہ دین کی بہت ساری باتیں ہمارے معمولات کے اندر داخل ہوگئی ہیں۔

## ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں

ای طرح اس مجلس میں بعض او قات بعض گنا ہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں ہے بیخنے کا حکم ہے،اب اگر ہر مرتبہ جنب کسی گناہ کا ذکر ہواور ہم اس گناہ ہے بچتے رہیں اور بچنے کی عادت بنالیں تو کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوگا كدالله كے فضل بي بميں بہت سے گنا ہوں سے بيخے كى توفيق ہوگئي اور بہت ے گناہوں ہے بچنا نصیب ہو گیا۔مؤمن کی زندگی کا یہی مقصود ہے اوراس کے ایمان کاس ہے بہی مطالبہ ہے کہ جن باتوں کواللہ تعالی نے کرنے کا تھم دیا ہے عاہے، وہ فرض ہول، یا واجب ہول، یا سنت ہول، یا مستحب ہول، مؤمن بندوں اور بندیوں کو جاہیے کہ وہ اس بڑھل شروع کردیں اور اس کواپنی زندگی کا معمول بناليس اور جتنے بھی حرام اور نا جائز کام ہیں اور جتنے بھی سغیرہ اور کبیرہ گناہ میں اور جوخلاف شرع کام میں ،جن سے بیخے کا حکم ہے،ان کو سنتے جا کیں اوران ے بچتے جا کیں ،اس طرح انشاء اللہ ہماری اصلاح ہوجائے گی اور ہمارا ظاہر بھی درست ہوجائے گااور باطن بھی درست ہوجائے گااور دین ہماری زندگی کے اندر

(rrr)

آجائے گا،

### محض معلومات ذريعه نجات نهيس

اس بات کوائے دل پر نفش کرلیں کہ انتہ تھائی کے بیبال نیک عمل پر بخشش ہوگی اور ای کے ذریعہ انتہ تھائی کی رضا حاصل ہوگی اور ای کے ذریعہ جنت نصیب ہوگی اور دوز ن سے بچنا نصیب ہوگا ، کیونکہ مخش نیک باتوں کا جاننا کائی ضیب ہوگی اور دوز ن سے بچنا نصیب ہوگا ، کیونکہ مخش نیک باتوں کا جاننا کائی ضیب کہ ہمیں دین کی بہت کی با تیں معلوم ہیں ، چنا نچ بعض اوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس بینوتو تھنٹوں دین کی با تیں سنا ہے رہیں کے بھین آگر ان کی عملی زندگی ہیں جھا تھی صرف زبان پر کی عملی زندگی ہیں جھا تھی کر دیکھوتو معلوم ہوگا کہ بیسب با تیں صرف زبان پر ہیں انسل میں کچھوٹیس ہے ، ایکی معلومات سے کیا فائد و؟ ارب بینظم تو عمل کے لئے ہے ، جب عمل نہیں تو عم ہی برکار ہے ۔ انہذا اس بات کو ہم اپنے ول پر نشش کرلیں کی انتہ تو ہی معلومات پر ہخشش ہوگی بحض معلومات پر ہمشش ہیں ہوگی۔

معمولات اور معلومات دولفظ ہیں، دونوں کے حروف برابر ہیں، کیکن دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے، نری معلومات وربعیہ نجات نہیں، ہم ہے زیادہ بعض کا فرون کو نہ رہے دین کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن کا فر پھر کا فرہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹیک معمولات پر مغفرت اور بخشش ہوگ، اس کی بنیاد پردرجات ملیں گے، اس پر تواب طے گا، جیموٹی سے چھوٹی نیک بھی اگر ہوگی تو وہ جنت کی طرف لے جائے گی اور مجھوٹے ہے مجھوٹے گناہ ہے بھی اگر بچیں کے تو وہ دوزخ ہے دورکرے گا۔

پہلے دوراورموجودہ دور میں فرق

میلے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں یوا فرق ہی ہے کہ پہلے زمانے میں عام کم تھا اور کمل زیادہ تھا، عام لوگ بھی متی ، پر ہیز گار ہوتے تھے، اس لئے ان کے برنے اور برزگ بوے متی اور پر ہیز گار ہوتے تھے، جبکہ آج عوام بچارے کے برنے اور برزگ بوے متی اور پر ہیز گار ہوتے تھے، جبکہ آج عوام بچارے کس شاریس ہیں، ان میں وین کا اور تھو کی وطہارت کا فقد ان ہے، اس لئے ان کے خواص بھی ایسے بی ہیں، بلکہ پہلے زمانے کے عوام کے برابر بھی ان کے اندر تقوی وطہارت نہیں، پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس جیمنا بہت زیادہ پایا تقوی وطہارت نہیں، پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس جیمنا بہت زیادہ پایا عمل بھی ذریعہ جاتا تھا، ان سے کی عجت بہت زیادہ تھی ، اس لئے ان کا تھوڑ ا ممل بھی ذریعہ خوات بن جاتا تھا۔

علم زياده عمل تم

اب آج کے دور میں باتنی تو بہت زیادہ ہیں اور علم بہت ہے، بلکہ علم بہت ہوگا تین تو بہت زیادہ ہیں اور علم بہت ہے، بلکہ علم بہت تین کی سے تعین اور جب عمل نہیں ہوگا تو بخشش کہاں ہوگا ؟ نجات کا دار دیدار تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے ، ادر اللہ تعالیٰ کی رضا عمل کرنے سے حاصل ہوگی ادر وہ بخشش ادر تجات کا ذریعہ ہوگا ۔ اس لئے ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے اکا بر کے طریعے ادر میں اسے اسلاف اور اسپنے اکا بر کے طریعے ادر

(PPY)

ان کفش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔

### سورۂ اخلاص ایک تہائی قر آن کریم کے برابر

بهر حال! سورهٔ اخلاص اگرچه چیمونی سورت ہے اور اس کا پڑھنا بہت آ سان ہے ولیکن بیمورت بڑی عظیم الشان ہے ، چنانچہ ایک روایت حضرت ابوسعیہ خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے ووسر سے مخص کو بار بارسور و اخلاص پڑھتے موے ویکھا تو اس مخص کو بہت تعجب موا کہ سے کیوں بار بارسورہ اخلاص پڑھ رہا ے اور سننے والے نے اس کے اس عمل کومعمو لی سمجھا کہ بار یارسور ۂ اخلاص پڑ ھنا ون ساعظیم الشان کام ہے ، بھر جب اس کے عمل کی اطلاع جنا ب رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گی تو آپ نے فر مایا کہ اس کے بار بارسور و اخلامس بڑھنے کو معمولی مت مجھوءاس لئے کہ سورہ اخلاص تہائی قر آن شریف سے برابر ہے، بعنی سورہُ اخلاص پڑ ھنا ایسا ہے جیسے کوئی مخص ایک تبالی قر آن شریف پڑھے، تو یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ تہائی قرآن شریف کا مطلب ہے دس پارے الاوت کرتا ، ب دس یار ہے تلاوت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہماری کزوری کا بیصال ہے کہ ہم ہے ایک یارے کی حماوت بھی نہیں ہوتی ، چہ جانزیکہ ہم دس یارے پڑھیں ، اور سورة اخلاص کو ایک مرتب پڑھنا ، دس بارے پڑھنے کے برابر ہے، اس لئے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کداس کے بار بارسورہ اخلاص پر ھے کو تعمولی مت مجھوا در تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا پور ہے قرآن کریم پڑھنے کے

bestil

برابرے، لہذائیض غیرمعمولی کام کررہاہے۔

ا یک مرتبه حضورا قدم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مجبب الداز ے سوال کیا کہ بتا دُا کیا تم لوگ روز اندرات کوسوتے وقت ایک تمالی قرآن ٹریف پڑھ سکتے ہو؟محابر کرام نے فرایا کدروزاندرات کو ایک تہائی قرآن شریقے بیٹی وس بارے ملاوت کرہا ہدامشکل کام ہے،حضور اقدس مملی الشدعلیہ و ملم نے فرمایا کدایک مرتبہ سورہ اخلاص بڑھنا ایک تہائی قرآن شریف بڑھنے کے برابر ہے۔ میلے محابہ کرام کوایک تہائی قرآن شریف پڑ صنابہت مشکل معلوم بور بانغاءاب اتنا آسان معلوم بواكه تنن مرتبه كيا بكتمي مرتبه يزهنا بحي مشكل بیں ،اور پڑھنے والے تین تین سوم تبہ سور وَا خلاص روز انہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور مرونیہ حضور الڈی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کی اہمیت بتا نے کے لئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جیتے بھی ساتھی لینی محابہ کرام جمع ہو تکتے ہیں ، جمع ہوجا کیں، میںان کے سامنے ایک تہائی قرآن شریف تلاوت کروں گا، چنانچہ بہت ہے محابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی حلاوت سننے کے لئے جمع ہو مہیے تو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم معید نبوی میں تشریف لائے اور ایک مرتبہ سور ہ ا خلاص کی تلاوت کی اور واپس کمرتشریف فے محت معابرام نے آپس میں الفتكوكرت بوع كها كرشايدا باس نت واليس كمرتشريف في كم ين كد آب يروى الرف والى باورالله تعالى كي طرف كوئى بيغام آف والاب-

pestur

(rma)

چنا نچ سخابہ کرام سجد نبوی میں اس خیال ہے بیٹھے رہے کہ ابھی ایک تہائی قرآگ شریف پڑھنا ہاتی ہے ،تھوڑی ور بعد آپ واپس مجد میں تشریف لے آئے اور فر مایا کہ میں نے تمہار سے سامنے ایک تہائی قرآن شریف کی مخاوت کردی تھی ، اس لئے کہ سور کا خلاص ایک تہائی قرآن شریف کے برابر ہے۔

باره مرتبه سورهُ اخلاص پر ﷺ کامعمول

اس لئے متعدد حدیثوں میں بدیات واضح طور پرمو جود ہے کہ تین مرتبہ سورہً اخلاص بڑھنے سے بور تے آن شریف کے پڑھنے کا تواب ماتا ہے، چنانچہا کیب روایت میں ہے کہ جوآ دی فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے تو اس كوبياد مرتبكمل قرآن تريف يزهيز كرابرتواب مآب اب اب كيية! آدى ر د زانها یک قرآن شریف بھی شم نہیں کر سکتاء آن کل توایک یار وپڑ صنا بھی مشکل موتا ہے، جو پھارے حافظ ہیں، وہ مجی کسی دن ایک بارہ پڑھتے ہیں اور کسی دن مہیں پڑھتے ،اللہ بچائے ، یا بندی سے الاوت کرنے کا تو ماحول بی ختم ہو کیا۔ کیکن تین مرتبه سورهٔ اخلاص تو برخض روزانه پژه سکتا ہے اور بار ه مرتبه پڑھنا بھی مشکل نہیں ،اس لئے آپ سب حضرات میں معمول بنالیس کہ فجر کی نماز سے فارغ بوكر روزانه باره مرتبه سورة اخلاص يزه لياكرين ال طرح روزانه جار مرتبه قر آن شریف فتم کرنے کا ٹواب آپ کو حاصل ہوجائے گا، پھریہ ٹواب آپ ا ہے والدین کو اور اینے اہل وعیال کو بخش دیا کریں ،اس میں آ ہے. کا بھی فائدہ

(P44)

ہے اور مرحویین کا بھی فائدہ ہے ، آپ کو بھی جار مرتبہ قر آن شریف ختم کر نے گا تواب ملے گا اوران کو بھی جار مرتبہ قر آن شریف ختم کرنے کا تواب لی جائے گا۔ قر آن کریم کا تواب تقسیم کر دس

ا گرآب جا ہیں تو وہ جارتر آن شریف تقسیم بھی کر سکتے ہیں ، شاید ما کرلیں کہ یااللہ اان جارتر آن شریف میں ہے ایک قرآن شریف کا ثواب میرے والد صاحب کو اور ایک قرآن شریف کا تواب میری والدہ صاحب کو ہور ایک قرآن شریف کا ثواب میرے اہل وعیال کو اور ایک میرے شیخ کو پہنچادیں۔اس طرح تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔

### أيك صحالي كاهرركعت مين سورة اخلاص يژهنا

ایک روایت میں ہے کہ مجد قبامی حضورافد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زیائے
میں ایک انساری سحالی امام تھے، ان کی عجیب شان تھی کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ
پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورۃ پڑھتے تو پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ،اس کے بعد
دوسری سورۃ پڑھتے ، ان کے مقد یوں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ
آپ ہردکت کا آغاز دوسری سورۃ ہے کرتے ہیں اور صرف اس پراکتفا بھی نہیں
کرتے بلکہ اس کے بعد سورۃ اخلاص بھی ملادیتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ
صاف بات یہ ہے کہ اگرتم کو میرے پیھے نمازیں پڑھنی ہیں تو میں اس طریقہ کو
خیس چھوڑ دن گا، ورنہ کی اور کوامام بنائو۔اب دہ مقتدی ان کے علاوہ کی اور کو

ا امام بنانا نہیں جا ہے تھے ،اس کئے کہ وہ لوگ ان کوامت کے لئے سلامی امام کے استحدی اور تقوی و اور اللہ میں معلوم ہوا کہ امام حاضرین میں سے علم وفضل اور تقوی و المحمد اللہ معلوم ہوا کہ امام حاضرین میں سے علم وفضل اور تقوی و المحمد اللہ اللہ معلوم ہونا جا ہے ۔

### سورہ اخلاص نے اللہ کامحبوب بنادیا

بیاطفاع جناب رمول الله علیه و کلم تک یکی گی ، مقد یول نے جاکر کہد دیا کہ دیا کہ حضور اہم ان کے علادہ کی اور کو انام بنانا نہیں چاہتے ، کیکن وہ سورہ افلاص کے ایسے عاش ہیں کہ وہ تمام نماز وں ہیں ہورہ قبل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان مقتد یول سے فرمایا کہ انام صاحب سے وجہ یوجیوکہ وہ ہر کھت ہیں ہورہ قبل ہو الله کیول پڑھتے ہیں؟ چنانچہ مقتد یول نے ان سے مورہ قبل ہو الله کیول پڑھتے ہیں؟ چنانچہ مقتد یول نے ان سے وجہ یوجی تو انام صاحب نے فرمایا کہ جھے سورہ قبل ہو الله سے مجت ہے ، یہ صورہ مجھے بہت پہند ہے ، اس وجہ سے میں ہر دکھت ہیں اس سورہ کو پڑھتا ہوں ، مورہ مجھے بہت پہند ہے ، اس وجہ سے ہیں ہر دکھت ہیں اس سورہ کو پڑھتا ہوں ، اس سورہ نے ان کو الله تعالی کا محب سے اس سورہ نے کی وجہ سے اس سورہ نے ان کو الله تعالی کا محبوب بناویا ہے ۔ بعنی ان کو سورہ اخلاص سے مجت اس سورہ نے ان کو الله تعالی کا محبوب بناویا ہے ۔ بعنی ان کو سورہ اخلاص سے مجت ہو ، اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے محبت ہے ۔ اور الله تعالیٰ کو ان سے موادر الله تعالیٰ کو ان

نمازوں میں ایک سورة متعین کرنا

لیکن میہ بات یا در کھیئے کہ سورۂ اخلاص کی میہ بابندی انہی کے ساتھ خاص ہے، ور ندمسکلہ میہ ہے کہ فرض نماز ہویا سنت مؤکدہ ہو، ان بیس کسی ایک سورۃ کو

یز سے کے لئے متعین نبیں کر؟ جا ہے ، بلکہ مختلف سور تیں پر منا جا ہے ،لیکن ہے ان محانی کی خصوصی شان تھی جس کی وجہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پران کواک کی ا جازے ؛ پیری تھی۔البتۃ نفلوں میں اگر کوئی محض کوئی متعین سورة پژها کرے تواس میں کوئی حرج نہیں الیکن فرائض و واجبات اورسنن مؤ كده من ايك بن سورة كومتعين نبيل كرنا جائية ،البيته الركسي هخف كوايك بي سورة ياد مو، دوسري سورة ياونه مو، تو جب تك اس كودوسري سورة يادنه بو، مجبوري ہے، وہ ای ایک سورۃ بی کو ہردکعت میں پڑھ لیا کرے ،لیکن جب دوسری سورتنی یا دموجا نمی تو بھرمور نئی بدل بدل کریز مناحا ہے۔

| جنت واجب ہوگئی

البيع بى ايك فخص كے بارے ميں حضور الدس صلى القدمليدوسلم كوبيا طلاح مل كر شخص سورة اخلاص كثرت سے يرجتے بين أب فرمايا" و جبست واجب ہوگئی معاید کرام نے بین کرسوال کیا کرحضور! کیا چیز واجب ہوگئ؟ آپ صلی الله علیه دسلم نے فرمایا که جنت واجب ہوگئی۔ واقعی پیسورۃ الیک ہے کہ اس میں خالص تو حید کا اور ائلہ تعالیٰ کی شان استغناء کا ذکر ہے ،اگر کو کی شخص اعتقاد کے ساتھ دل کی مجرائی ہے اس سورہ کو باریار پڑھے گا ،انشاء اللہ وہ مخص جنت کا ستی ہوگا۔جس طرح کوئی محض کلمہ طبیبہ "لا المسه الا المسلمه " صدق ول کے ساتھ میز ہے ہے جنت کا مستحق ہوجا تا ہے، ای طرح سور و اخلاص توحید خالص شمل ہے،اس کا پڑھنے دالا بھی جنت کا متحق بن جاتا ہے۔

بچاس سال کے صغیرہ گناہ معاف

ایک دوایت میں ہے کہا گر کوئی تخص ہرروز دوسومر تبدسور و اخلاص ہز ھے تو اللہ تعالٰی اس کے پیچاس سال کے صغیرہ گناہ معاف فر مادیتے ہیں تکریہ کہاس پر

القد تعالی اس کے پیچاس مال کے صعیرہ کناہ معاف فرمادیے ہیں المرید کہا ہی پر قرض ہور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بزی رحت ہے کہ کناہ کبیرہ گئے جے اور تھوڑے

۔ ے ہیں اور صغیرہ کناہ لا تعداد ہیں۔ کمیرہ گناہ توب کرنے سے معاف ہوجاتے

میں اور توبر کرنا بھی آسان ہے ، کوئی مشکل نہیں اور صغیرہ گناہ توب ہے بھی معاف ہوجاتے ہیں ،استغفار ہے بھی معاف ہوجاتے ہیں اوزاس کے علاوہ بہت ہے

كام سورة اخلاص كابر صنابهي ب، البنداة كركوني شخص دوسومرتبه سورة اخلاص بره

لے تو بچاس سال کے سغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

تین کام کرنے پرانعام

یجاس مرتب سور ؤ اخلاص پڑھنے کی ایک اور نصلیات ایک روایت میں آئی شخص میں کے مدار میں میں تنظیم کی سیاست کے متاب کے ایک اور نصلیات ایک روایت میں آئی

ہے کہ جو مخص ایمان کی حالت میں تین کام کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے

جس دروازے سے جا ہے اندر چلا جائے اور جنت کی جس حور سے جاہے تکا ح کر لے۔ بیدواضیاراس کولیس کے جواش کے لئے بہت بردا اعزاز ہوگا ،اس لئے

(YYY)

وہ جنت میں جائے گا ، ہر مخض اپنی مرضی ہے ہر وروازے ہے جنت میں تھی۔ جاسکے گا۔البتہ بعض خاص اقبال ایسے ہیں کہ ان اقبال کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جنت کے ہر دروازے ہے جنت میں جاتے کی اجازت

تعال ی سرف سے بہت سے ہروروارے سے بہت میں جانے ی اجارت ہوگی، بلکہ بعض لوگوں کو جنت کا ہر دروازہ خود اندر آنے کی دعوت دے گا کہ

حضرت! آپ یہاں ہے اندرتشریف لے جائمیں۔ان اعمال میں سے مندرجہ ریسے میں میں

ذیل قین اعمال مجمی ہیں۔ م

بېلاغمل: قاتل كومعاف كردينا

پہلائل یہ ہے کہ جو محص اپنے قاتل کو معاف کردے ، لیمنی کسی محص نے ورسرے کو اتناز فی کردیا کہ اس کے نیخے کی امید نہیں تھی ، اس محص نے مرنے سے مرنے سے مہدویا کہ مہدویا کہ

یں۔ اس سے انتقام مت لینا، میں نے اللہ کے لئے اس کومعاف کردیا ہے۔ یہ پہلا عما

دوسراعمل: پوشیده قرض ادا کروینا

دومراعمل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا پوشیدہ قرض ادا کردے، لینی ایبا قرض ہے کہ اگر مقروض ادانہ کرنا جا ہے تو قرض خوا واس سے زبر دی نہیں نے سکتا ،اس لئے کہ اس کے پاس قرض دینے کا کوئی ثیوت نہیں ہے ،اس قرض پر نہ کوئی گواہ موجود ہے اور نہ تحریر موجود ہے ، یہ پوشیدہ قرض ہے ،اب بیقرض مقروض کے

oesturdubo

(rry)

دیے ہر موقو ف ہے ،اگر اللہ کے خوف ہے وہ مقروض قرض ادا کرد کے تنب تو وہ قرض ادا ہو جائے گا، ورنہ وہ قرض ضائع ہو جائے گا۔ یہ پوشیدہ قرض ادا کرو پٹا

دوسراعمل ہے۔

تبيسراعمل: دس مرتبه سورة اخلاص پژهنا

تيسرامل بدے كه برنماز كے بعدكو ل مخص دس مرتب سوروف ل هو الله یز ہے۔ مدتمیسرائمل ہے۔ جب حضورافڈی سلی اللہ علیہ دسلم مدتمین عمل بتا مجھے تو حضرت ابو بمرصد بيّ رضي الله تعالى عنه نے عرض كيا كه يارسول الله! أكركو في مخض یہ تینوں عمل نے کرسکے بلکہ ایک عمل کر لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ سلی انته علیہ و سلم نے فرمایاس کی بھی بھی فضیلت ہے۔اب عارا کام بن گیا، ہم کہاں ہے تاتل کومعاف کریں اور کہال ہے بوشیدہ قرض اوا کریں ،اس لئے کہ بیدونوں عمل اینا اختیار مین نبین جی الیکن سورهٔ قل هو الله پر هناسب کے اختیار میں ہے، ہرخص ہرنماز کے بعد آ سانی کے ساتھ اس مرتبہ سورہُ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔ اس کے نتیج میں دوانعام ملیں گے ،ایک مید کہ جنت کے ہر دروازے ہے جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوگی اور دوسرایہ کہ برحورے نکاح کرنے کا ا نتیار حاصل ہوجائے گا۔اس کئے اس کامعمول بنانا احجاہے۔

مرفض کواس کی کوشش کرنی جا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ قسل ہو و الملّٰ یہ بڑھ لیا کرے، اور جب ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھے گا تو دن جس بیر مورۃ بچاس مرتبہ ہو جائے گی ، بچاس مرتبہ پڑھنے کی نصیلت بھی حاصل ہوجائے گی ۔ کہ اللہ تعالیٰ بچاس سال کے گناہ صغیرہ سعاف فرمادیں گے۔

د*ی مرتبه سور*هٔ اخلاص *پڑھنے پر* جنت میں کل

سورة اخلاص كى سيفضيلت بوى معروف ومشهور ب جوحصرت عمروضي الله تعالیٰ عنہ اور دوسر مے محابہ کرام ہے مروی ہے کہ سرکار دوعالم جناب رسول اللہ منلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محص دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنادیتے ہیں اور جو مخص میں مرحنہ یز ھے تو اس کے کئے دو محل بنادیے ہیں اور جو محص تمیں مرحبہ یز ھے تو اس کے لئے تین محل بنادیتے ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پھر نو ہم جنت میں بہت سارے کل بنوالیں گے ،اس لئے کہ بیتمایت آ سان عمل ہے ، کوئی مشکل نہیں ۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے زياره وين برجمي قادر بين الم سورة اخلاص يزهي يزهي اور جن يسرمل بنواتے بنواتے تھک جا ڈ گے کیکن اللہ تعالیٰ دینے ہے نہیں تھکیں گے ، کیونکہ ان کی عطا کی شان وہ ہے جوقر آن کریم نے بیان فر مائی کہ:

عَطَآءُ غَيْرَمُجُذُودٍ (مرده)

یعی ان کی شان عطافتم ہونے والی نیس ہے۔ جس طرح ان کی ذات ہمیشد سے میں ان کی شات ہمیشد سے گ

(FLA)

وه بمیشه سے درزّاق بیں، بمیشه رزّاق ربیں کے ،ای طرح جنت کی تعتیں وہ بمیشہ و بمیشہ وہ بمیشہ وہ بمیشہ و سے والے بین اور بمیشہ و سے ربیں گے ، بندے اپنے اعمال کرے تھک سکتے ، بندوں کے اعمال آخر کار محدود بین لیکن بین مگر وہ وہ سنے و سے نہیں تھک سکتے ، بندوں سکے اعمال آخر کار محدود بین لیکن ان کی عطالا محدود ہے ، لہذا جتنی مرتبہ جا بو، پڑھلو، وہ اس بھی زیادہ و سنے والے بین م

### ونيا كأمحل اوراس ميس رہنے والے كا حال

جب وس مرتبہ یزھنے ہے ایک محل بن جاتا ہے تو اگر روزان ہرنماز کے بعد وس مرتبه بروهیں گے تو ایک دن میں پانچ محل بن جا کمیں گے۔ بتاہے! کیا دنیا میں کسی خنص کی ایک دن میں یا پنج کوٹھیاں بن سکتی ہیں؟ یا خچ تو کیاا یک بھی نہیں بن علی، بزی مشکل ہے بوری زندگی میں ایک کوشی بنتی ہے، اور اگر ایک کوشی بن جائے تو اس میں رہنے والے ہے یوچھو کہتم اس کوشی کے اندر آرام ہے ہو یا تکلیف میں؟ یا در کھیے! کوتھی جنتی خوبصورت ہوتی ہے،ا کثر اس میں رہنے والا ا تنی ہی تکایف میں ہوتا ہے۔ و نیا کے محلوں کا اور کوٹھیوں کا بیرحال ہے کہ جن کے محلوں میں ہراروں رنگ کے فانوس سکتے ہوئے تنے ،ان کی تبروں پر آج مجماڑ جھنکار آگا ہوا ہے اور ان کا کوئی نام ونشان نہیں ہے ، قبر کے اندر معلوم نہیں ،ان کا کیا حال ہوگا۔ ہندوستان میں جا کر دیکے لو یادشاہوں کے محلوں کے کھنڈرات موجود ہیں الیکن رہنے والول کا نام ونشان نہیں \_

resturdu

جمن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس نتھے جھاڑ ہیں ان کی تبر پر اور نشال سیجھ بھی شہیں

اسباب *راحت موجود، راحت مفقو*و

بہر حال! بیتو مزنے کے بعد کا حال ہے، زندگی میں کی مالدارے جاکر یو چھلوکہ تم اینے گھر میں آرام ہے ہویا تکلیف میں ہو؟ اکٹر ان کاریحال ہوتا ہے کدان کے باس راحت کے سارے اسباب سوجود ہوتے ہیں،لیکن راحت نہیں موتی ، وجدید ہے کے ' راحت' تو وین پر چلنے سے لتی ہے ، اللہ کی یاد میں سکون ماتا ے ، دنیا کے اسباب میں سکون نہیں ہے ، لبذا اگر اللہ سے دین برعمل نہیں ہے اور مناہوں سے بیخے کا اہتمام نہیں ہے اور شریعت رحمل نہیں ہو چرجا ہے دنیا کی ساری تعتیں اور راحتیں اس کے پاس موجود ہوں اور دولت ہے اس کا گھر مجرا ہوا ہو، مینک بیلنس اس کے باس اتنا ہو کہ اس کے بینے بھی کھا تم اور یوتے بھی کھا ئمیں تو بھی ختم نہ ہو ، تب بھی وہ محض ائتہا کی بے چینی اور بےسکونی کے عالم میں ہوگا،اس کئے کہ اسباب و نیارا حت بخش نہیں ہوتے بلکہ تکلیف بخش ہوتے میں ،انسان کے باس جننی دولت آتی ہے، بیانسان کے باس تکلیف اور مصیبت کے کرآئی ہے۔

دنيا ك حقيقت

ونیاکے بارے میں ایک عربی مضمون برا مجیب ہے، وہ بیہ :

إِذَا أَذَبَرَتُ صَارَتُ عَلَى الْمَرُءِ حَسْرَةً وَ اِذَا أَقْبَلَتَ كَانَتُ كَثِيْراً هُمُومُهَا

لین جب انسان کے پاس دنیا آتی ہے وغم بگر، پریٹانیاں اور تکلیفیں لے کر آتی ہے اور جب و نیاجاتی ہے و صرت جھوڈ کرجاتی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس پیسر آرہا ہے، وہ بینہ بھی کہ بیت بیسر راحت و آرام کیکر آربا ہے بلکہ بعثنا بیسر زیادہ آرہا ہے اور جتنی دولت زیادہ بڑے رہی ہے، اس تناسب ہے اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہورہا ہے، اس کی تکروں میں اور اس کے فم میں اور اس کی پریٹانیوں میں میں اضافہ ہورہا ہے، اس کی تکروں میں اور اس کے فم میں اور اس کی راحت و آرام میں اضافہ ہورہا ہے اور اس کی اسکون کم ہوتا جارہا ہے اور اس کے راحت و آرام میں اور اس کی آری ہے اور اس کی اور اس کے راحت و آرام میں اور اس کی آری ہے اور اگر دولت آکر واپس جل جائے تو پھر خم ہی خم ہمرت ہی حسرت ہی تو مصیبت اور جائے تو مصیبت اور جائے تو مصیبت۔ حسرت ، افسوس بی افسوس ، الہذارہ و نیا آئے تو مصیبت اور جائے تو مصیبت۔ دروس بی شروس بی افسوس ، الہذارہ و نیا آئے تو مصیبت اور جائے تو مصیبت۔ دروس بیش ہے

بہر حال! یا دنیا "بدات خود را حت بخش نہیں ہے بلکدا بذا ، بخش ہے اور
تکلیف بخش ہے ، البت "وین" را حت بخش ہے ۔ اصل را حت بخش چیز اللہ کی یا و
ہے ، اللہ تو کی کی اطاعت اور گنا ہوں سے اجتناب ہے ، ان چیز دل سے انسان کو
را حت لمتی ہے ، انسان کو جتنا دین پر عمل کرنا نصیب ہوگا ، اتنی ہی اس کورا حت
نصیب ہوگی اورا تنا بی اس کوسکون لیے گا ، جاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو،
جھونپڑے میں رہنے والہ خض اگر اللہ کا نیک بندہ ہے اور دین پر جلنے والا ہے تو وہ

ان بادشاہوں سے اور ان امیروں اور وزیروں سے جو محلات میں زندگی گرار اللہ اس بادشاہوں سے اور ان امیروں اور وزیروں سے جو محلات میں زندگی گرار اللہ بیں ، لاکھوں گنارا حت و سکون میں ہوگا ، اس لئے کہ سکون اور راحت کی چیز اس کے پاس موجود ہے ، وہ ہے ' دین اور شریعت پڑھل' میں سکون کی گوئی ہے ، جو مخص اس کو کھائے گا ، وہ چا ہے جہاں کہیں ہو ، سکون کی تیند سوجائے گا اور جس مخص کے پاس یہ کوئی میں ہوگا ، وہ و ماغ کی فتکل کی وجہ سے سادی رات جا گا رہے گا ، چا ہے وہ اسپے محل میں ائیر کنڈیشن والے کر سے میں زم بستر پر چا گیا ہوا ہو۔

### حضرت ابراهيم بن ادهمٌ كاواقعه

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جوسلطنت ' یکنی اور تاہ ہے،

ہوشاہت کے زیائے میں ان کو اللہ تعالی ہے بحبت تھی اور اللہ تعالی ہے تعلق کے
طالب سے کہ کی طرح بھے اللہ تعالی کا سیح تعلق تھیب ہو جائے ، ہروقت اس فکر
میں رہے تھے کہ میں کسی طرح اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کروں ، چٹا نچے اللہ
میں رہے تھے کہ میں کسی طرح اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کروں ، چٹا نچے اللہ
تعالی نے اس کا مجیب وغریب انظام فر مایا ، ایک مرتبدرات کے وقت وہ کل میں
سور ہے تھے ،اچا تک آ کھ کھی تو محسوس ہوا کہ کل کی حجستہ پرکوئی دوڑ رہا ہے ،
انہوں نے اپنے فادم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو چھت پرکون دوڑ رہا ہے اور کیا کر رہا
ہے ، فادم او پر گیا تو دیکھا کہ ایک آ دی کسی کو طاش کر رہا ہے اور ڈھونڈر ہا
ہے ، فادم او پر گیا تو دیکھا کہ ایک آ دی کسی کو طاش کر رہا ہے اور ڈھونڈر ہا
ہے ، فادم نے اس سے کہا کہ باوشاہ مملامت تمہیں بنا رہے ہیں ، تم نے چلو ،

جنا نجے۔ خادم اس کو پکڑ لایا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کردیا ، بادشاہ نے اس سے کھڑا کرتم کون ہوا ورکل کی جیست پرکیا کررہے ہو؟ تمہاری دجہ سے میری آکھ کمل کی ۔ اس نے جواب ویا کہ حضور! میرااونٹ جنگل میں کم ہوگیا ہے ، اس کو تلاش کر رہا ہوں ، بادشاہ نے کہا کہ تمہارا اونٹ جنگل میں گم ہوا ہے ، یہاں کل کی حجست پر کہال ملے گا؟ جنگل میں جاکر تلاش کرو، یہاں کل کی حجست پر اونٹ تلاش کرنا ہوتو تی ہے ، اس نے کہا کہ حضور! گستاخی معاف، اگر یہاں محل کی حجست پر اونٹ معاف، اگر یہاں محل کی حجست پر اونٹ کرنا ہوتو تی ہے ، اس نے کہا کہ حضور! گستاخی معاف، اگر یہاں محل کی حجست پر اونٹ کی تلاش کرنا ہوتو تی ہے ، اس نے کہا کہ حضور! گستاخی معاف، اگر یہاں محل کی حجست پر اونٹ میں دیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا بھی ہوتو تی ہے ، بس اتنی بات کہ کرو ہوخص نا اب ہوگیا۔

الله تعالیٰ کی تلاش میں جنگل چلے گئے

اس فض کی یہ بات حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں اتر کئی ، وہ پہلے ہی اس فض کی یہ بات حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں اتر کئی ، وہ پہلے ہی سے تلاش میں سے کہ کی طرح اللہ تعالیٰ اتعلق تصیب ہوجائے ، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ، انہوں نے سوچا کہ واقعی جس طرح اس کل میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں اون کو تلاش کرنا بیوتونی ہے ، اس طرح اس کل میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی تا بھی ہے ، اس کے لئے قربانی ویٹی پڑے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی تا بھی ہے ، اس کے لئے قربانی ویٹی پڑے گی ، چنا نچہ انہوں نے بلخ کی بادشا ہت کوخیر آباد کہا اور جنگل کی طرف نکل می ادار اللہ تعالیٰ کے ایک عرصہ دراز تک جنگل میں اللہ تعالیٰ کی یا دہیں مشخول رہے ، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مالا مال ہوئے۔

مغلوب الحال كأعمل قابل تقليدنهين

كيكن بيصورت جوحفرت ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليه كوبيش آ كَي ، بيان كا غلبهء حال تفاءلبذااس معاسطے میں دوسروں کوان کی تعلید کرنی ورست نہیں کے سب م كيم يهور حيمار كرجنگل مين جلاحائ وه مغلوب الحال يتح اورمغلوب الحال كا عمل دوسرے کے لئے قابل تقلید نہیں ہوتا۔اب حضرت ابراتیم بن ادھم جنگل میں نقیران زندگی بسر کرتے ہتھے ، ایک جھونپڑے میں ان کا قیام تھااور عامیانہ لباس پہنتے تھے،ایک دن وہ اپنے جمونبڑے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ گٹ کا وزیر دہاں ہے گز راءاس نے جب حضرت ابراہم بن ارهم رحمة الله عليه كواس فقیرانه حالت میں دیکھا تو اس کوآپ کا وہ شاہی زمانہ یادآ محیاجس میںآپ شاہی لباس پہن کر تختِ شاہی برجلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور سواری کے لئے ایک سے ایک اعلیٰ محوزے اصطبل میں تیار دہتے تھے اور بلخ کی سلطنت کے ما لک تھے،لیکن آج کس بے سروسامانی کی حالت میں ہیں، کیڑے بھی بھٹے ہوئے ہیں ، رہنے کی جگہ بھی معمولی تی ہے ، بس ایک گھانس چھونس ہے بنا ہوا حجمونپڑا ہے۔ وہ وزیرآ ہے کی اس حالت کو دیکھے کرتھوڑ ہے ہے اتر ااور سلام عرض کیااور عرض کیا که حضور! مجھے آپ کو دیکھ کر آپ کا وہ شاہی زبانہ یاد آھیا جب آ ب کے یاس اعلیٰنسل کے عمد ہ محکوڑے ہوا کرتے تھے ، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آب کے ماس کوئی محموز انہیں ہے،جس کا جھے افسوں ہور ہاہے۔

اعلیٰسل کے جارگھوڑے

آپ نے فرمایا کدمیرے یاس اب بھی اعلیٰ نسل سے جار محود ہے ہیں اور ا پے محودے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جھے نصیب نہیں ہوئے تھے۔وزیرنے بہ سن کر دا کمیں یا تمیں نظر دوڑائی کہ شاید وہ گھوڑ نے قریب میں کہیں بند ھے ہوئے مول \_ و نیا دار کی نظر و نیا کی طرف ہوتی ہے اور آخرت والوں کی نظر آخرت کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوآخرت پر نظر کرنے والا بنا دے۔آمین۔ لیکن اس وز مرکوکو کی محوز انظر ندآیا ،حضرت ایرا بیم بن ادهم رحمة الله علیه مجھ مجھ کہ یہ بیجارہ طاہری محور ول کو د مجدر ماہے ، چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا : میں حمبیں بتاتا ہوں کہ میرے ماس کون ہے کھوڑے ہیں ،نمبرایک: جب اللہ تعالیٰ <u>جھے کوئی گنمت عطا فرماتے ہیں تو علی ''شکر'' کے گھوڑے برسوار ہوجاتا ہوں اور</u> شكر اواكرتار جنا بول منبروو: اور جب جي كول تكليف ياكولى رنج بين آتا ہے اورطبیعت کے خلاف کوئی بات بیش آتی ہے تو میں امبر' سے محورے برسوار موجاتا مول مِبرتمن: جب مجھے كوئى ضرورت اور حاجت چيش آتى ہے تو ميں "رجوع الی اللہ" کے گھوڑے پرسوار ہو کرنور آاللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کو تیز دوڑا تا ہوں، لینی اللہ تعالیٰ سے عرض ومعروض کرتا رہتا ہوں ۔ نبرطار: اور جب کوئی تکلیف میں ہوتی تو میں ارضا " کے کھوڑے برسواری کرتا ون مد جار محور سالله تعالى في محصوط كرد كه بين واس لت من برونت (۲۵۳)

سنگی شکن محوژے پر سواری کرتا رہتا ہوں۔

آ خرت تک پہنچانے والے گھوڑ ہے

وزیرنے یہ باتی من کرکہا کہ حضرت! واقعی آپ نے جن گھوڑوں کا نام لیا ہے و نیا کے سارے گھوڑ ہے کی برابری ہے و نیا کے سارے گھوڑے لی کربھی ان بیس سے سی ایک گھوڑے کی برابری نہیں کر سکتے ،آپ کے پاس تو اب بھی شاہی گھوڑے ہیں، وہ و نیا کے شاہی گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا شوق محوڑے متے اور یہ آخرت کے شاہی گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا شوق یہاں بھی پورا کردیا ہے ، آپ کو ایسے چارمعنوی گھوڑے عطافر مائے ہیں جو د نیا ہے سوار کر کے آخرت ہیں اتار نے والے ہیں۔

بدخ کی بادشاہت کی <u>بیش کش</u>

 (۲۵۲)

کی بادشاہت عاضر ہے ، آپ تشریف لے چلیں ادر اپنے تخت و ناج کو مشہالے لیں ،ہم آپ کے خادم بنتے کے لئے پہلے کی طرح تیار ہیں۔

دریا کی محصلیوں برحکومت

دلول برحکومت ہے

ے لے ل

میرا آپ نے وزیر سے فرمایا کہ پہلے بھی میری سلطنت تھی اور اب بھی میری سلطنت تھی اور اب بھی میری سلطنت موجود ہے، البت دونوں سلطنت میں فرق ہے، وہ سے کہ پہلے مسرف جسموں پر سلطنت تھی ، دلوں پر نہیں تھی ، اب دلوں پر حکومت ہے، پہلے ڈنڈوں کے زور پر حکومت ہے، پہلے ڈنڈوں کے زور پر حکومت تھی ، دل کے ساتھ تھی ، دل کے ساتھ حکومت ہے، اب

القد تعالیٰ نے ان بے زبان جانوروں پر اور سمندر کی تجھلیوں پر حکومت عظافر ہائی ہے جو دل و جان ہے مجھ پر فدااور تر ہان ہیں ،اب تم بتاؤ کہ بیسلطنت بہتر ہے ، وہ سلطنت بہتر تھی ؟ وہ سلطنت تو ایک تھی کہ سامنے تو لوگ ہاتھ جوز ہے کھڑے ہوئے ہیں اور چیچے سے جوتا دکھاتے ہیں ،سامنے آکر گردن جھکاتے ہیں اور چھے گالی بکتے ہیں۔ بہر جال! آپ نے بیکرامت دکھائی۔

# اصلی راحت دین پر طلخ میں ہے

حضرت ابرا تہم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو خیٹا پور کے جنگل میں وہ راحت حاصل تھی جوان کو بلخ کی باوشا ہت میں حاصل نہیں تھی۔لہندااصلی راحت دمین پر چلنے میں ہے ،گنا ہوں ہے بہنچ میں ہے ،شر بعیت پر عمل کرنے میں ہے ،شر بعت اور دمین کوچھوڑ کر دنیا کھانے میں دنیا کھانے میں ، دنیا پہننے میں دنیا استعمال کرنے میں اور دنیا حاصل کرنے میں سوائے تکایف کے اور کیجہ بھی نہیں۔

#### خلاصه .

خلاصہ یہ کہ جمیں اس بات کی کوشش کرتی جاہیے کہ جو باتیں سنیں ،اس کا معمول بناتے جا تیں سنیں ،اس کا معمول بناتے جا تیں ، جو کمل کرنے کا ہو ،اس پڑھل شروع کر دیں اور جو کمل بیجنے کا ہو ، اس سے بچنا شروع کر دیں ، جتنا دین ہمارے اندر آتا جائے گا ، راحت حاصل ہو تی ہوتی جائے گا ، راحت حاصل ہو تی ہوتی جائے گا ، سکون بھی حاصل ہوگا ،عزت بھی حاصل ہوگی ،آسانیاں اور سہولتیں بھی حاصل ہو تی جل جا کیں گا ، آئییں اعمال میں سے ایک عمل سور ہوتا ہوں جا کیں گا ، آئییں اعمال میں سے ایک عمل سور ہوتا

besturdube

اخلاس کو پڑھنا ہے، اگر ہم ہر نماز کے بعد ہیں مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیس پادی مرتبہ ہر نماز سے پہلے اور دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں توروز اندا سائی ا سے سوکی تعداد پوری ہوجائے گی، اس طرح سے ہمارے دوسرے کا مول میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا اور آسانی سے سورہ اخلاص پڑھنے کا تو اب عظیم بھی حاصل ہوجائے گا، اللہ تعالی ہم سب کواپنے نقش سے ان با توں پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العا لمين

سورۂ اخلاص کے فضائل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و العاقبة للمتقين و الصّلاة و السّلام على رسوله الكريم محمّد و اله و اصحابه اجمعين اما بعد!

سورة اخلاص قرآن کریم کی جیمونی می سورة ہے جس کو یاد کرنا اور پر صنا
بیحد آسان ہے، تقریباً ہر سلمان مرد وعورت کو بیسورة یاد ، و تی ہے ، رسول کریم
ملی الله علیہ وسلم نے اس کے برے فضائل ، فوا کداور تواب بیان فر مایا ہے ، اس
سلملہ میں میہاں صفور صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک اجتاب قیش خدمت
ہا کی امراک مورة سے فائد وافعائے !
ہا کی قرآن کریم کا تواب

حفرت ابوابوب انساری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم میں سے کو کی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کوتہائی قرآن کریم پڑھے؟ (پھر فرمایا) جوشخص السلّب المواجسة المصحد ( یعنی سورة اخلاص ) پڑھے تو بلاشہاس نے تہائی قرآن کریم۔

(337)

besturdubo!

جنت کی خوش فبری

حضرت انس رہنی امتد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہا یک افسار ک ( صحالی ) جوان (انصاری سحایہ کرام ) کی معجد میں امامت کرتے تھے ،وہ جب بھی کوئی سورۃ ان کے لئے نماز میں (سورۂ فاتحہ کے بعد ) شروع کرتے تھے تواس کے شروع من قبل هو الله احديد من تصيراس فارغ موكرووسرى ورة یڑھتے اور بررکعت میں بی کرتے تھے ،ان کے ساتھیوں نے (اس سلسانہ میں) ان سے بات کی کدآ ہاتی سورہ (نظامس) ہے (مرر کعت کا) آغاز کرتے بیں ، پھرآ بال مور ق برا کتفا بھی ٹیس کرتے بلکہ دوسری سور ق بھی ساتھ پڑھتے میں ، یا نو صرف ای سورة کویز ها کریں یا اسکوجھوڑ دیں ( کوئی) دومری سورة برهیں (ببر حال مورہ فاتحد کے بعد صرف ایک مورہ برهیں ) تو انہوں نے (جواباً) کہا کہ میں اس (طریقے ) کوتو جھوڑ دن گانہیں ،اگرتم جاہوتو میں ای طرح تمباري امامت كرون كااورا كرتم كوبيطريقه نا پستد بموتو مين تمباري امامت جھوڑ دوں گاءاور و (انساری صحابہ کرام)ان (امام ساحب) کواینے لوگوں میں ے سب ہے بہتر بچتے تھے (چنا نجے )انہوں نے اس باے کوناپند کیا کان کے علاوہ کوئی اوران کی امامت کرے ، پھر جب ان (انصاری سحابے کرام ) کے پاک تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو ساری بات | بتلائی،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (ان صاحب ہے) فرمایا: اے فلال! آپ کے ساتھی آپ کو جو بات کہتے ہیں ، اس کے کرنے ہیں آپ کو کیا رکاوٹ ہے ( اور کیا چیز اس پڑمل کرنے ہے روکتی ہے ) اور آپ کو سور کا (اخلاص ) کو ہر دکھیت میں الازم کرنے پر کیا چیز ابھارتی ہے؟ انہوں (لیعنی امام صاحب ) نے عرض کیا کہ جیس اس (سور ق) ہے محبت کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا: تیرا اس (سور کا اخلاص ) ہے مجبت کرنا تھے جنت میں داخل کردےگا۔ (بنادی)

جنت كاواجب مونا

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ ملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تحض کی طرف متوجہ ہوا، آپ نے ایک آ دمی کو (سور ہَ ) قبل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے ساتو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: واجب ہوگئ ، میں نے عرض کیا یارسول الله ! کیا واجب ہوگئ ؟ آپ نے فرمایا: جنت - (مَدَى)

ایسے خص (سحابی رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے جنہوں نے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت پانی، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں بی کریم سلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ ایک سفر میں گیا، آپ ایک خص کے پاس سے گزرے جو (سورة) قبل یا ایھا المستخف و ون پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا: بیر (شخص) شرک سے بری ہے، راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک دوسر المخص قبل هو اللّه احد پڑھ رہا تھا تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس (سورة اخلاص) کی و جہ سے اس شخص کے لئے besturdub,

جنت واجب ہوگی۔ (مندائم)

# پیچاس سال کے گنا ہوں کی بخشش

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر بم صلی الله علیدوسلم نے فرمایا: جوشخص ہرروز دوسومرتبہ قبل هو اللّل احد ( بعنی سور و ا اضلاص ) پڑھے تو اس کے بجاس سالوں کے گناہ مثاد بے جا کیں گے مگر مید کہا ک رِقرض ہو۔ (زندی)

(ف) بعنی اس عمل ہے قرض معاف نہ ہوگا، وہ صاحب حق کوادا کرنے یا اس کے معاف کرنے ہے معاف ہوگا۔

#### جنت میں دا ہی طرف سے داخلہ

حضرت انس بن ما مک رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بو شخص الله بستر پرسونے کا ادادہ کرے اور وہ اپنی وائنی دائنی کروٹ پرلیٹ جائے پھرسوسرت فل هنو الله احد (سورة اخلاص) پڑھے اتو جب قیامت کا ون ہوگا ارب تبارک و تعالی اس سے فرما کیں گے: اے میرے بند ہے! اپنی دائیں جانب سے جنت میں واخل ہوجا۔ (ترندی) حدث ب

جہم نے براکت

حضرت ابن الدیلی رمنی املنه تعالیٰ عنه (جونجاش کے بھائے ہیں اور تبی کریم

صلی الله علیه وسلم کے خادم رہے ہیں) ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض سومرتب قل هو الله احد پر ھے، خواہ نماز میں یا نماز کے باہر، تو الله تعالی اس کے لئے آگ ( یعنی جہم ) ہے براً کے کھودیتے ہیں۔

#### [ جنت می*ن محلات*

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہآ ب نے فرمایا: جو محض وس مرتبہ قبل هو الله احد بز ھے تواس کے لئے جنت میں ایک کل بنادیا جاتا ہے اور جو محض ہیں مرتبہ پڑھے تواس کے لئے وومحل بنائے جاتے ہیں اور جو محض تمیں مرتبہ پڑھے تو اس کے لئے تین (محل) بنائے جاتے ہیں۔ (رواہ العلم اللہ می سدہ صحبہ)

بچھو مےزہر کا تریاق

حضرت على رضى الله تعالى عند بدوايت ب، انبول في مايا كه في كريم صلى الله عليه وسلم كو مجهوف أس لياناس وقت آپ صلى الله عليه وسلم تماز بره ورب المتح ، جب آپ ( نماز ب ) فارغ بوخ تو قرمايا: الله بههو براحنت كرب سينه نمازى كو جهوز عليه اورن غير تمازى كو ، فيمرآب في تمك اور بإلى متكوايا اوراس ( حكم ) بر لحن كاورف له هو الله احد ، قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب المناس بر حض كك ورود الدول سد سور)

ق<sup>و</sup>یڑھ ہرارنیکیاں

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ب روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسم

نے فرمایا: چوشخص ون میں ووسوسرتبہ قبال ہو اللّه احد بڑھ لے آواس کے لئے ا

دیڑھ بزارنیکیاں کھی جاتی ہیں بشرطیکہاس پرؤین ( قرض ) نہ ہو\_

(رواه ميند آبي يعن بنند بنعم)

(ف)اس مئے قرض اور دیکر حقوق العہاد کی ادائیگی کا بہت خیال رکھنا جا ہے۔ اوران کی یا الی سے بچنا جا ہے۔

پچاس سال کے گنا ہوں کی مغفرت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت نے کے رسول اللہ صلی اللہ عندے روایت نے کے رسول اللہ صلی اللہ عندے سلم فی اللہ احد پڑھے، اللہ تعالی اس کے پیچاس سال کے گئاہ بخش و بیتے ہیں۔ (۱۰ری)

مرتے ہی جنت میں داخل ہونا

حضرت ابواما مدرسی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جو محض ہر فرض نماز کے بعد ابند ال کسر سبی پڑھے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لئے سوائے موت کے وکی چیز رکاوٹ نہیں ہوگ ، اور ایک روایت میں (ایند ال کسر سبی کے ساتھ) قبل هنو اللہ احد (کا بھی ذکر) ہے (یعنی ندکورہ فضیات ایند السکسر سبی اور قبل هنو اللہ احد دونوں کے

bestur?

oks.nordp

الإست من بهدرست زرها

جت میں ہر درواز ہے۔داخلہ اور حورعین ہے نکاح

حضرت جاہر رضی اللہ تق کی عشہ روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم انے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو محض ایمان کے ساتھ دان کو انجام دیگا، وہ جنت کے جس در دازے ہے جا ہے گا داخل ہوگا اور جس حور نیمن سے جا ہے گا اس کا نکاح کیا جائے گا۔

( وو تین کام میہ تیں )

(۱) جو چخش اینے قاتل کومعاف کرد ہے۔

(۲) اور خفیہ قرض ادا کردے۔

حضرت ابو یکرصد ایق رضی الندتعانی عند نے عرض کیا (اگرکوئی) ان میں اسے ایک (کام کرے تو کیا اس کی) مجھی (بہی فضیلت ہے؟) آپ سلی الندطیہ اسلیم نے فرمایا: (ہاں) ان میں سے کئی آیک پر (عمل کرنے کی) مجھی (مہی فضیلت ہوگ ) ہے دورہ مسد نے بعد سے معبد )

فراخی اور کشادگی

حضرت این عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه و

(THP)

ملم فے فرمایا: فیل هو الله احد تبائی قرآن کے برابر ہے اورآپ ان کو برکی وورکعتوں ( یعنی سنتوں ) بیں پڑھا کرتے تھے اورآپ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دورکعتوں میں زمانے کی فراخی ہے۔ اور واعدادی میں سعد صعد ،

ہرچیزے کفایت

حضرت عبدالله بن خبیب رضی الله تعالی عند فرمات ہیں کہ بارش وال اور سخت تاریک رات میں ہم رسول الله سالیہ الله علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے لگلے ، تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا نمیں ، تو ہم تے آپ کو پالیا ، آپ نے وریافت فرمایا : کیا تم فی نماز پڑھ فی ایک فرموش ربار پھر آپ نے فرمایا کہو ، میں نے عرض کیا یا رسول الله احد اور معود تمن پڑھو رسول الله احد اور معود تمن پڑھو (جب تم سورة الفلاص ، سورة فعن اور سورة ناس) من کے وقت اور شام کے وقت اور شام کے وقت تو تمن کرنے میں الله عرب تم سورة الفلاص ، سورة وقت اور شام کے وقت کے وقت اور شام کے وقت کے

سورهٔ اخلاص عظیم د ولت

حضرت انس دسی اللہ تعالیٰ عند ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آید محالی ہے قرمایا، اے فلال ایکیا آپ نے شادی کی ہے؟ عرض کیا شہیں (اور کہ) اللہ کی تشم یا رسول اللہ المیرے پاس الیس کوئی چیز نہیں جس کے فر سع میں شاوی کروں ،آپ ملی القد علیہ وسلم نے قربایا کیا تیرے یا س فسل اللہ واللہ احد بھی نہیں؟ عرض کیا: ہاں ہے، قربایا: (یہ ) تبائی قرآن کر یم ہے، فربایا: کیا تیرے پاس اذا جسانہ صحب الله و الفتح خیم ہے؟ عرض کیا: ہاں ہے، قربایا: کیا تیرے پاس قبل بسا ایھا ہے، قربایا: (یہ )چوتھائی قرآن کریم ہے، فربایا: کیا تیرے پاس قبل بسا ایھا السکنفسرون ہیں ہے؟ عرض کیا: ہاں ہے، فربایا: کیفسرون ہیں ہے؟ عرض کیا: ہاں ہے، فربایا: کیا تیرے پاس اذا ذکھ زاست نہیں، ہے؟ عرض کیا: بال ہے، فربایا: یہ چوتھائی قرآن کریم ہے، فربایا: پوتھائی قرآن کریم ہے، (بعض روایات میں اس کونسف قرآن کھی فربایا ہے ) فربایا: شادی کر، شادی کر۔ (تندی)

#### سورهٔ اخلاص کا وتر میں پڑھنا

حضرت الى بن كعب رضى الله تعانى عند سے دوايت سے كه يسوئ الله تعانى عند سے دوايت سے كه يسوئ الله صلى الله عليه وبلك الله عليه وبرل كرنماز) ميں (سورة فاتح سكة بعد) سيسسج السسم وبلك الاعلى بيل ركعت ش اور قبل بيا ايلها الكفوون (دوسرى دكعت ش) اور قبل هيو المليه احد (تيسرى دكعت ميں) پڙھتے تھے اور جب سلام بجيم سے تو قبل هيو المليه احد (تيسرى دكعت ميں) پڙھتے تھے اور جب سلام بجيم سے تو تھا در جب سلام بجيم سے تو تھى مرج كہتے تھے الله بين مرج كہتے تھے الله بين مرح بركہ كتاب المفلك الم

## سب سے عظیم سورت

حضرت النفع بن عبدالقدر حمداللد ہے (مرسلا) روایت ہے، ووفر ماستے ہیں کاعرش کیا گیا ایا رسول اللہ! قرآن مجید میں کون آی سور قاسب ہے زیادہ عظمت وان ہے،آپ (صلی اللہ ملیہ وسلم) نے فرہائی اقل هو الله احد ،عرض کیے کون کی آبت قرآن مجید ہیں اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ هو اللہ حدی اللہ اللہ اللہ هو اللہ حدی اللہ قبوم آپ کون کی آبت اللہ اللہ هو اللہ حدی اللہ قبوم آپ کون کی آبت اللہ اللہ اللہ اللہ هو اللہ حدی اللہ قبوم آپ کون کی آبت اللہ قبال کے عرش کے بیان فرمایا: مورہ بقرہ کی آفری آبیات ، اس کے رہائی اللہ تعالی نے بیاز فاص) اس اس کی رحمت کے بہترین فزانوں میں سے ہے ، اللہ تعالی نے بیاز فاص) اس است کوعطافر مائی ہے رہائی ہر بھلائی بیٹ مشتل ہے۔ دروہ اللہ بین سور کی احلام کا بیڑھ نا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبها ہے روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کو فجر سے پہلے کی دور کعتول ( بعنی فجر کی سنتول ) میں میں مرتبہ سے
زیادہ قبل بدا ایجا الکفوون اور قبل هوالله احد پڑھتے ہوئے سنا۔ (زندی)
ہر شرسے حقاً قلت

حضرت ما تشریفی القد تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول القد ملی الله الحد، الله وسلم فر مایا جو فض جمعہ کی تماز کے بعد سات مرتبہ قبل هو الله احد، قبل اعبو فر بسرب الناس پر حضو الند تعالی عنو والے واد مرسے جمعہ کی وجہ سے اس پڑھنے والے کو دو مرسے جمعہ تک ہر شرسے محفوظ فرما کمیں۔ دروہ معمل سد صدب حدا،

طواف کی دورکعتوں میں سور ؛ اخلاص کا پڑھنا

حضرت جابرین عبدالله رضی ابتد تعالی عنبها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے طواف کی دور کعتول میں اخلاص کی دوسور تیں یعنی قبل یسا ایلها النگفرون اور قبل هو اللّه احد بزحی۔ دورہ معدد سد حس

مغرب کی نماز میں سورہ اخلاص کا پڑھنا

حفرت ابن عمررض القدتعالى عنما بروايت بكدنى كريم سلى القدعليدوسلم مغرب (كي تماز) من قبل بها ايها الكفرون اور قبل هو الله اجد پژھتے تھے۔ در و محدلال

الله تعالى كامحبت فرمانا

حضرت عائشرض القد تعالی عنبات روایت ہے کہ بی کریم سلی القد علیہ و کمان ایک عنبات روایت ہے کہ بی کریم سلی القد علیہ و کا کے ایک عمریہ پر ایک محض کو (امیر بناکر) بھیجا، و واپ ساتھیون (کونماز بی حوات بوئے) پی نماز میں قرائت کو قبل هو الملّه احد پر قتم کرتا تھا، جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انبوں نے اس بات کا تذکرہ رسول الشاملی الشاعلیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرایا: اس سے بوچھوا و دکس وجہ سے ایسا کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے بوچھوا و دکس وجہ سے ایسا کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے بوچھاتو اس نے کہا: کیونکہ یہ (سورة) دلمن عزوجل کی صفت (خاص پر اس سے بوچھاتو اس کا برد صنا بیشد ہے، نی کریم صنی انشاعلیہ وسلم نے مشتل ) ہے، اس لئے مجھاس کا برد صنا بیشد ہے، نی کریم صنی انشاعلیہ وسلم نے

besturdubi

فرمایا اے خبرد دکے بیٹک اللہ عز وجل اس مے معبت فرماتے ہیں۔ رواہ الحدود اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بہتر مین وم

حسرت عثان بن عفان رسمی الله تعالی عند سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ علم نے میری عمیادت فرمائی (اور) پڑھا : اعید فل بالاحد الصعد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد من مشهو سا تسجد آپ نے اس کوسات مرتبده حرایا پھر جب آپ نے کھڑے ہوئے کا ارادو کیا تو فرمایا اے عثان! ان (کلمات) کے فردید پناو مانگا کرو بحث کا ارادو کیا تو فرمایا اے عثان! ان (کلمات) کے فردید پناو مانگا کرو رہونی دم کیا کرو رہونا

رسول الدسنی القدملیہ وسلم نے فرمایا: جوشنی اسپنے کھر میں داخل ہوئے کے وقت قبل هو البائمہ احد پڑھا کرے آواس کے کھروالوں اور (ان کے) پڑوسیوں سے فقرمت جاتا ہے (یعنی وور ہوجاتا ہے)۔ ریوس کیر سد صدر چار مرتبہ قرآن مجید بڑھنے کا تو اب

حضرت ابو ہریرہ درختی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشش منج کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ قبیل ھو اللّٰ احد ( لیعنی سور ہَ اخلاص) پڑھے تو گویاس نے چارمرتبہ قرآن مجید ( تکمل ) پڑھ لیا اوراس دن وو زین والوں میں سب سے بہتر ہوگا، بشرطیک و و (اللہ تبارک و تعالی سے ) و رہے

(لینی کناموں سے بیچے)۔ وروہ خشوس سد صعب

#### سوتے وفتت کا دم

حفرت عائشرضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہررات بستر پر جب تشریف فر ما ہوتے تو اپنی ہتھیاوں کوجع فر مالیتے پھران میں دم فرماتے اوران میں قبل هو الله احد اور قبل اعدو ذہرب المفلق اور قبل اعدو ذہرب المفلق اور قبل اعدو ذہرب المفلق اور قبل اعدو ذہرب المفاس پڑھے تھران (ہتھیلیوں) کوایئے جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا و آغاز مرمیارک اور چرد میارک اورجسم کے اسکے جھے سے فرماتے اورابیا تین مرتبر فرماتے ۔ (جاری)

# فرافي رزق كالمجرب عمل

حضرت بهل بن سعد دسنی الله تعنائی عند سے روایت ب، و وقر التے جی کہ ایک شخص ہی کریم سلی الله علیہ بہلم کے پاس آیا اور اپنی فر بت اور تشکدی کی شکایت کی آئی کریم سلی الله علیہ وسلے اس سے فر ایا : جب تم اپنے گھریس وافل ہونے لگوتو پہلے سلام کرو ، خواو گھریس کوئی موجود ہویانہ ہو، پھر بھی برسلام بھیجواور ایک دفعہ 'فسسل سلام کرو ، خواو گھریس کوئی موجود ہویانہ ہو، پھر بھی برسلام بھیجواور ایک دفعہ 'فسسل معلقہ احد '' پڑھو، چنا نچواس شفس نے اس پر تمل کیا تو الله تعالی نے اس پر روزی کھور وار قربادی (جس سے اس کا فقر وفاقہ وور ہوگیا) بلکہ لا اس کی برکت سے ) اس کے بڑوی اور وشتہ وار بھی قیضیا ب ہوئے۔ دنوں عدید سد صدر )

besturdub<sup>o</sup>

(ف) ای حدیث کے مطابق گھریں اس طرح واخل ہوں ا مراد میں مطابق گھریں اس طرح واخل ہوں اس میں میں استان کا معاملات کا معاملات کا معاملات کا معاملات کا معاملات ک

ا تسريس داهل بوتے وقت اگركو كى مخص موجود بوتوبيد

مهيرا!

الشالام غليكم ورحمة الله وبركاتة

أَكْرُكُفِرِ خَالَى مِوتَوْمِيةِ مِينِ !

ٱلسُّلَامُ عَلَيْنَا وْ عَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّا لِحِيْنَ ط

۲ اس کے بعد بیکیں!

الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

۳ اس کے بعدیہ کہیں!

قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ اللَّهُ الصَّمَدُهُ لَكُمْ يِلِدُ وَلَمُ يُؤُلِّدُولَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدُ ه

فتنهءقبرے حفاظت

حضرت عبدالله بن تخیر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی
الله علیہ وسلم نے قر مایا: جو تخص اپنے مرض الموت میں فحل ہو اللّه اَحَدُ پرُ ہے،
وہ اپنی قبر میں قدنہ میں نہیں والا جائے گا ، یلکہ قبر کے فقتہ سے محفوظ رہے گا اور
قیامت کے دن اس کوفر شتے اپنے ہاتھوں پر اٹھالیں گے ، حتی کہ اس کو پل صراط
سے گزاد کر جنت تک پہنچاویں گے۔ (روہ العلم اللہ سے معد)

بيمثال سورتين

حضرت عقبه بن عامر رضى القد تقالى عند سے روایت ہے ، و وفر ماتے ہیں کہ
میں رسول الله سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ نے فر مایا: اے عقبہ
مین عامر! کیا میں مجھے الیک سورتنی ند سکھا وُں کہ ان جیسی ند تو رات میں ہازل
ہو کی اور ندز پوریس ، ندانجیل میں اور ند بی قرآن مجید میں ( نازل ہو کی ) میں
ہررات ان کو پڑھتا ہوں (اور وویہ میں ) قبل هو اللّه احد ، قبل اعو ذہر ب

سورة اخلاص پڑھنے برمغفرت

سفرمين فراخى

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنبها فرمائے بیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیاتم میہ جا ہے بوکہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوشحال اور ہا مراد بھوادر تمہارا سامان زیادہ بوجائے؟ انہوں

بهنم كاحرام ببونا

حضرت کے امبار فرماتے ہیں: جو محض قبل ہو الملّه احد پڑھے،اس کے گوشت کوآٹ پر (بعنی جہنم پر )حرام کردیاجا تاہے۔

( رواء يحال ۽ في سنده صفف)

سنناہوں ہے حفاظت

حضرت علی کرم الله و جیدفرمات میں : جو تخص فیمر کے بعد قبل هو الملّه احد مینی سورة اخلاص وس مرتبہ بیڑھ لے تو ووکسی گناو میں مبتلائمیں ہوگا، آگر چہ شیاطین اس پراسینے زورانگا کمیں۔ (رواد سرائی شیاد سندسد) a sturdub

عظيم سعادتين

حضرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ جسنی الله عليه وسلم نے فرمایا: جوشخص سومر تبد (سورة) قبل هنو اللَّمه احد اللَّى باك کے ساتھ پڑھےجیسی یا کی نماز کے لئے ہوتی ہے ( یعنی باوضو ہوکر ) ( جبکہ ) آ غاز سورۂ فاقحہ سے کرے پھر سو مرتبہ سورۂ اضاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدیے دس نیکیاں لکھیں گے ، دس گناہ معاف فر ما کمیں گے اور اس دن اس کے دیں در ہے بلندفر ہائمیں حے اوراس کے لئے جنت میں سوکل بنائمیں حے اوراس دن اس کے عمل کوتمام لوگوں کے عمل کے برابر درجہ ملے گااور گویااس نے ۳۳ مرجیہ قرآن شریف پڑھا اور اس کے لئے شرک سے برأت ہوگی ۔اس (سورة اخلاص) كى ايك آواز عرش كے ارداً رو بودايين يز هنے والے كا تذكره کرتی ہے، جتی کہ اللہ تعالیٰ اس ( سورۂ اخلاص کے یڑھنے والے ) کی طرف نظر فرماتے ہیںاورجس پراللہ تعالیٰ نظرِ (رحمت ) فرماتے ہیں پھراس کو بھی عذاب منیں ویں گے۔ دعب الاسان

شفاعت قبول ہونا

 السعمد وهو على كل شدى قديد اورسومرتبد (سور اطاص) يعنی فال هموال أله احد برعم بهرسومرتبد (درودا برایی) السلهم حسل علی مصدوعلی ال محمدوعلی ال محمد كما حقیقت علی ابراهیم و علی ال ابراهیم الله عمید مجید و علینا معهم پرجه توانشرتعالی فرشتول سے فرمائیں گے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی کیا جزاء ہے جس نے میری تسبیح و ته لبل ان کیبیر و تعظیم انعریف و ثنا کی اور میرے دسول (صلی الشعلیوم می پردرود بھیجا؟ اے میرے فرشتو! تم گواه ربویس نے اس کو رسی اوراس نے جس کے بخش دیا ہے اوراس نے جس کے نشاعت کی اس کے تن میں شفاعت قبول کر لی اور اگر وہ ای کر ای اور اس کے جس کے شفاعت کی اس کے تن میں شفاعت قبول کر لی اور اگر وہ ای کر فات کے لئے شفاعت کرتا تو بھی جس قبول کر لیتا۔

[ شعب الأيمان]

# سورة اخلاص كى وجه سے عظيم مرتبہ

حضرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت چبرئیل علیہ السلام نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سعاویہ بن سعاویہ لیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے ، کیا آپ ان پرنماز (جنازہ) پڑھنا پہند کریں ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں ، تو جبرئیل علیہ السلام نے ابنا بیرز مین پر ماراجس سے نہ تو کوئی در خت باتی رہا اور نہ کوئی پروہ حاکل رہا ، درمیان کی ہر چیز پامال ، وکررہ گئی اوران کا جنازہ آپ ملی اللہ طیہ وسلم کے سامنے کردیا گیا، یہاں تک کرآپ شکی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اس حال میں کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے فرشتوں کی دومفیں تھیں، ہرائیک صف میں ستر ہزار فرشتے ہے، نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے جرئیل! انہیں منجانب اللہ یعظیم مرتبہ کیے ملا؟ معزرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیاف اللہ احد سے مرتبہ کیے ملا؟ معزرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیاف مدو الله احد سے محبت کرنے اور اس کو آتے جاتے ، اٹھتے جہنے ، ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے (ان کور مرتبہ ملا)۔ دست اس بدر موسندی

سورهٔ اخلاص قبرستان میں پڑھنے کا تو اب

حضرت على رضى الله تعالى عنه أى كريم صلى الله عليه وسلم بروايت فرمات من كريم صلى الله عليه وسلم بروايت فرمات مي كريم صلى الله احد براح من يجر اس كا تواب مروول كو بخش و ساتو مروول كى تعداد كريرابرا براج المرويا جائے اس كا تواب مروول كو بخش و ساتو مروول كى تعداد كريرابرا سائر ديا جائے كار دين و سدور)

حضرت ابو ہر رو دمنی اللہ تعالی عندرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت قرماتے بیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جوشن قبرستان بیں واضل ہو، کیر فاتحة الکتاب (سوروَ فاتحہ) اور قبل هو الله احد اور الها سحم النه کائو این ہے بھر کیے کہا ہے اللہ! بیس نے آپ کے کلام سے جو کچھ پڑھا، اس کا تو اب قبرستان کے ایما تدار مردوں اور عورتوں کو بخش دیا، تو وہ سارے قبرستان والے الله تعالیٰ کے ہاں اس ( یہ ہنے والے ) کے لئے سفارتی ہوں مے۔ اس سے سے رہے۔ اسم اعظم

حضرت بریده رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک آدی کو بڑھتے ہوئے سنا (وہ پڑھار باتھا):

> اَللَّهُمُ إِنِّي أَسِئُلُكَ بِالنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ وَمَنِي تَعِينَ مِن مِعْمِنَهِ مِنْ مَعْمِدُ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ

> الَّذِي لَمْ يَلِد وَ لَمْ يُؤلِّدُ وَ لَمْ يَكُنَّ لَّهُ كُفُوًّا آحَدٌ.

تورسول القدملي الله عليه وسلم في فرمايا: اس في الله تعالى سے اس اسم اعظم كے ذريع سوال كيا ہے كه جب اس كے ذريع سوال كيا جاتا ہے تو يورا كيا جاتا ہے اور جب اس كے ذريعے وعاكى جاتى ہے تو قبول ہوتى ہے۔

ر سال در ماجه )

سورة اخلاص جمل ك فضائل او يرذكر بوت مع ترجم يه ب خ فُلْ هُوَ اللّهُ احدُ عِنْ اللّهُ الصَّمَدُ فِي اللّهِ و لَمْ يُؤلَدُ ، و وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا احدُ فِيهِ آپ كروت بَيْنَ او والله بإك ايك ب والله بي ناز ب و يُكي و جن ندكى سے جنا گيا اور نيس اس ك جوز كاكوئى ۔ جوز كاكوئى ۔

تمنت بحمد لله والمبة وصلى الله على حبيبه و آله وسلمدائماً ابداً

سورهٔ ملک عذاب قبرے بچانے والی ہے صرت مولانامفتي عَبُلالا رَوْفَ صَلَّ بِيَعِمُونَ مَنظَامُ ۱۸۰۰ برور پاتشت آبرد گزایل ۱۹

besturdupod E. wordpress.com

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم محلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بیانات : جلد نمبر: ۵

besturdub

بِسُم اللَّه الَّر حمنِ الَّه جيْم ط

# سورة ملك عذاب قبرسے بچانے والی ہے

الْحَدَّمَدُ لِللَّهِ لَحَدَّمَدُهُ وَلَسْتَعِينَهُ وَلَسْتَعْفِئُهُ وَلَسُتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَ
لَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَامُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلَاهَا دِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا 
إلله إلله وَاشْهَدُ الله وَلَا الله وَاشْهَدُ الله الله وَاشْهَدُ الله وَالله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ 
مُحَمَّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ 
وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ نَسُلِيْما كَثِيراً -

أَمَّا بَعُدُ ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ المُلكَ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ المُلكَ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ المُلكَ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَكَى وَقَدِيْرُ ٥ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةَ لِيَبُنُونُكُمُ عَلَى كُلُ أَصْدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ \_ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ٥ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ٥ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ \_ \_

تمهيد

میرے قابل احر ام بزرگواور دوستو اگذشته منگل کوسورة بلیمن کی فعنیلت تفصیل سے عرض کر دی تھی ۔ آج ایک دوسری سورة جوسورة بلیمن سے چھوٹی ہے، اور دورکوع پر مشتمل ہے جے سورة الملک کہتے ہیں، آج اس کی فضیلت عرض کرنے کا ارادہ ہے،

فضيلت بيان كرنے كامقصد

اس کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ اس کی فضیلت سننے کے بعد ہم مرتے دم تک اس کے عالی بن جا کیں اور اس سورۃ کو زندگی کے معمولات ش شامل کرنیں اور سونے ہے ہیلے ایک مرتباس سورۃ کو پڑھ لیا کریں بسونے ہے پہلے پڑھ نامبر ہے ، البند مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی پڑھ کے بیں ، اگر سوتے وقت پڑھنے میں فیند آنے کا خطرہ ہوتو اس خطرہ ہے نیچا ضروری ہے تاکہ معمول کا نافہ نہ ہوتو بینے کر پڑھ لیں اور اگر کھڑے ہو کا طریقہ بیہ کر اگر لیٹ کر پڑھ لیں میں فیند آتی ہوتو کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور اگر کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور اگر کھڑے ہو کہ بین میند آتی ہوتو مبل مبل کر پڑھ لیں کو کر پڑھ لیں اور اگر کھڑے ہو کہ بین میند آتی ہوتو مبل مبل کر پڑھ لیں اور اگر کھڑے ہو کہ بین نافہ ند کریں ، جب آ دمی کے ول میں کی معمول کی ایمیت بیٹھ جاتی ہواور اس کی قدر دول میں جم جاتی ہوتو پھراس معمول کی نافہ بین ہوتا اور جس معمول کی ایمیت بیٹھ جاتی ہوتو کھرا کی قدر دول میں جم جاتی ہوتو پھراس معمول کا نافہ بین ہوتا اور جس معمول کی

(IAI

دل میں اہمیت اور قدر نہیں ہوتی ، عام طور پر اس معمول کو پور اکرنے میں عقائق

# مستحبات کی پابندی بھی مطلوب ہے

يا در کھنا جا ہے کہ جا ہے سورہُ کیلیمن ہو یا سورۂ ملک ، آگر جدان کا پڑھنانغل کے درجے میں ہےاور زیادہ سے زیاوہ متحب ہے بلیکن ان کے فضائل اور فوائد اتنے ہیں کہان فضائل اور فوا کد کے پیش نظر آ دمی ان کی یابندی کرےاور بلاعذر ان کو نہ جھوڑے ، جس طرح فرائض وواجبات کی ادا لیک یابندی کے ساتھ مطلوب ہے،اس طرح سن ومستخبات کی ابندی سے ادا نیکی بھی مطلوب ہے، بلکه جِنْے مسخیات اور نوافل ہیں ،ان کواگر کسی عذر کی وجہ سے جیموڑ وے تو کوئی حرج نہیں ، لیکن ریمجھ کرنہیں چھوڑ نا جا ہے کہ یہ کام تو تفلی ہے، متحب ہے ، ہم نہیں کریں گےتو کیا ہوگا، میں چ بہت بری ہے اورا پینے آپ کومحروم کرنے والی سوج ہے، جس تحص کے ذہن میں بیسوج اور فکر ہوگی ، دوفر انفن وواجہات بھی تکمل طور پر ادانہیں کرسکتا،اس کے فرائض وواجبات بھی ناقص اور ناکمل ہوں ھے ہسنن وستحبات کا تمل ہوتا تو دور کی بات ہے،اس کا انجام ہے، ہوگا کہ اس کے سارے بی اعمال خراب، ناتص اور ناتمام ہوں گے۔

## الله تعالى كى محبت كا تقاضا

الله جل شان في محبت كا تقاضا بيد يك كدخواه ووسى تعم كوفرض كادرجه ديدي،

یاوا جب کایا سنت کایا تفل کا درجہ دیدی ، بندہ کا کام بس اس کا حتم ، بجالا نا ہے ہیں ہو ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ در جات مقرر فرمادیے جس کے بیتے ہیں ہمارے لئے سہولت ہوگئی ، اگر سارے بی حتم فرش ہوتے تو ہمارے لئے سہولت ہوگئی ، اگر سارے بی حتم فرش ہوتے تو ہمارے لئے سمولت ہوجاتی ، لیکن اس کا بید مطلب نہیں کہ جواحکام فرش و اجاب نہیں ، ان کو بالکل بی چھوڑ دیا جائے ، بلکہ حسب استطاعت قدر دائی کے ماتھ ان پر عمل کرتے رہنا چاہے اور ان کو اپنے معمولات میں داخل کرنا حاسن ہا

#### سورة ملك كي خاص فضيلت

بہر حال اس سور و ملک کے بارے میں احادیث میں ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورة عذاب تیر ہے بچانے والی ہے ، یہاں سورة کی بہت بری نفشیات ہے ، اس لئے کہ قبر کا عذاب برحق ہا ورقبر کا تواب برحق ہے ، اور قبر کا تواب برحق ہے ، اور قبر کے عذاب اور تواب برحق ہے ، اور قبر کے عذاب اور تواب کے اسمتہ بہتی آ چکے جیں کہ اس کے بعد عذاب قبر کا انکار خلاف عمل ہے ، جیسے یہ بات خلاف عمل ہے کہ دن میں سورج منیں نکتا یا چودھویں رات کو چا ندنیس ہوتا ، کوئی آ دی اس کو مانے کے لئے تیار منیس نکتا یا چودھویں رات کو چا ندنیس ہوتا ، کوئی آ دی اس کو مانے کے لئے تیار منیس ہوتا ، کوئی خفس قبر کے منذاب یا تواب کوئیس مانتا تو ایسا مخص گراہ ہے اور جب قبر کا عذاب اور توب قبر کا غذاب اور توب تیر کا خداب اور توب تیر کا خداب اور توب تیر کا خداب اور توب بیر کا خداب اور توب بیر کا خداب اور توب کے کا ذریعہ بے ، اور جب تیر کا خداب اور تواب کوئیس میر کا بیر سے نکھنے کا ذریعہ بے ، اور

(444)

pesturdubor

بهادے لئے نہایت مغید ہے۔

عذاب قبركاا يك واقعه

عذاب قبر كاليك والغداس وقت ميرے ذمن من آر باہے، وہ شاويتا بون، ميد بغداد كاواقعه ب، بغداديس أيك لوبارقعا واس كابه كام تفاكه وويرانالوباخريدتا اوراس کو بھٹی میں ڈال کرنرم کرتا ، پھراس کے ذریعہ کیل ، کا نے ، چھری ، جاتو ، درائمیّان اورمخلف اوز اربنا کربیجیّا تھا ، اس نے بیروا قعدستایا جو کیّابوں میں ورج ہے کہ ایک مرتبہ میرے یاس ایک شخص لوہے کی بڑی بڑہ کیکیس کے کرآیا اوراس کولا کر مجھے فر دخت کر دیں ، میں نے خرید لیں اور اس کو یمپے دیدیے ، وہ مخض جلا میا،اس کے بعد میں نے ان کیلوں کو بھٹی کے اندر گرم کیا متا کہ اس کوزم کر کے اس کے ذریعے ضرورت کے مطابق اوزار بناؤں الیکن میں نے دیکھا کہ آگ کا اس لوہے پر ذرہ برابرا ترمبیں ہور ہاہے، وہ کیلیں آگ برگرم کرنے کی و جہ ہے آ گ کا انگارہ بن گئیں، لیکن جب میں اس پر حتوزے ہے جوٹ مارتا ہوں تو اس پر ذرّه برابرانژنبیس ہوتا، میں بیدد ککھ کرجیران رہ گیاہ اس لئے کہ زندگی میں میں نے جمعی ایسا سخت لو مانہیں و یکھا ، چنانجہ میں ان کیلوں کے ذراجہ دوسرے وزار بنانے سے عاجز آحمیا اور میرے یسپے ضائع ہو مکئے۔

میں نے دوجار آ دمیوں ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جس نے پیکلیں تنہیں قروخت کی بیں ،اس کوواپس کردو، میں نے کہا کہ وہ تو ﷺ کرچلا YAY)

عمیا،اب میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لوگوں نے کہا کہ ارے و و محص بغیرا (ایک کا ریہے والا میونکا متلاش کرو، میں نے اس مخص کو تلاش کرنا شروع کیا بہمجی اس بازار میں تناش کرتا بہتی دوسرے بازار میں تناش کرتا ، شاید وہ مخص بجھے ل جائے تو میں اس سے کہوں کہ پیکیلیں واپس لے جاؤ، مدیمرے کام کی نبیں ہیں اور تم مید كينيں كہاں ہے لائے تھے؟ چنانچ ايك دن وہ مخص مجھے ايك دكان يربيضامل گیا، میں فور آن کے باس گیااور اس سے کہا کہ تم جوکیلیں مجھے فروخت کرکے ہے مجھے ماللہ کے بندے اوہ معلوم تبین کس ونیا کالو ہاہے ، و ویکھل کرنبیں دیتا ہم کہاں ہے لائے تھے؟ تم و کیلیں واپس لیلواور میرے بیسے واپس دو، اور سے سے یتا ؤ کرتم وہ کیلیں کہاں ہے لائے ہو؟ اس نے کہا کرتم نے حقیقت یو جیھا کی ہے تو میں تم کو بتا دیتا ہوں ، ورند یہ بتائے کی بات قبیل ہے۔ بچمراس نے تنصیس بتائی کہ میں دراعمل چور ہوں اور قبرستان میں مُر دول کی چوری مرتا ہوں جو <u>مجھے ت</u>جھٹیں کہتے ، میں زندوں کی جوری نہیں کرتا ہا*س لئے ک*ہ وہ پکڑ لیتے ہیں، بینا نیم میں قبر کھول ہوں اور جو پچھواس کے اعدر مانا ہے، لین ہوں اور اینا کام جا؛ لیما ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی عاوت کے مطابق ایک یرانی قبر کو کھولاتو میں یہ و مکھ کر جیران رہ گیا کہ اس مردے کے سرے لیکریاؤں تک اس کی مذیوں میں لوہے کی یہ بری بری کیلیں گڑی ہوئی تھیں۔ العیاز باللہ۔ پہلے پہل تو میں بھی ڈر گیااور پھر میں نے ان کیلوں کو نکا لئے کی کوشش

ک اس خیال ہے کہ ان کوفروخت کر کے اپنا گر اور اکروں گا، چنا نچہ میں نے زنبور اور پلاس ہے ان کیلوں کو نکا لئے کی بہت کوشش کی لیکن بدائی جگدے نہ لمیں، بالآخر میں نے ایک بڑے کہتر ہے اس مُر دے کی ایک ایک بڈی کو چکنا چور کیا، تب بینکس، اس طرح میں نے بیکیس حاصل کی ہیں۔

یدور حقیقت اس میت کاعذاب تھا اور پیعذاب اتناخوف ناک تھا کہ اس کی بر بوں کے اندولو ہے کہ کیلیں گاڑی تی تھیں، قبر کاعذاب اصل تو روح کو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جسم کو بھی ہوتا ہے۔ اور پیکیلیں دنیا کے لوہ کی تبین تھیں بلکہ آخرت کے لوہ کی تھیں، اس و جہسے دنیا کی آگ نے اس پرکوئی ارتبین کیا۔ برح تری ہے اس سے ہم سے کوڈرنا جائے۔ برح تے ہو برح تے ہے۔ اس سے ہم سے کوڈرنا جائے۔

عذاب قبرہے پناہ مانگو

مرکار دوعالم جناب رسول القدسلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عنداب تیرکا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا : قبر کے عنداب سے بناہ مانگو، قبر کے عنداب سے بناہ مانگو ، قبر کے عنداب سے بناہ مانگو۔ انسان کے گناہ انسانوں کو جنم کی طبرف لے جانے والے میں ، اگر انسان کچی تو بہ ذکرے اور گنا ہوں سے بازٹ آئے تو یہ گناہ عنداب قبر جس جنلا کرنے والے ہیں۔

عذاب قبرنظرآ ناضروري نهيس

بعض لوگ يد كيت بين كهم جب قبر كلو التي بين تو بمين و بال كوكى عذاب نظر

میں آتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں قبر کا عذاب نظر آتا ضروری نہیں ، اس کے کہ ہمیں قبر کا عذاب نظر آتا ضروری نہیں ، اس کے وہ ہمیں نظر میں جوعذاب اور ثواب ہوتا ہے ، وہ ہمیں نظر نیں آتا ، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکست اور مصلحت ہے ، بلکہ آگر کسی مختص کو قبر کے اندر وفن ، بی ند کیا جائے ، مشلاً کوئی محتص آگر میں جل کر کوئلہ ہوجائے اور راکھ بن جائے ، یا مشلاً ایکسیڈنٹ (Accident) کے نتیج میں وہ بائل قبر بین جائے یا سندر میں ڈوب جائے ، پھر بھی اس کوعذاب قبر ہوگا۔

#### عذاب وثواب روح كوموتا ہے

وجاس کی ہے کہ اصل عذاب روح کوہوتا ہے اور روح بھی مُر وہ نہیں ہوتی اور فائیں ہوتی ہے۔ البتداس اور فائیں ہوتی ہوتا ہے، البتداس عذاب وقواب کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ بھی قائم کردیا جاتا ہے، چاہدوہ جسم کے ساتھ بھی قائم کردیا جاتا ہے، چاہدوہ جسم جہاں کہیں ہواور جس حالت میں ہو، چاہداس کے جسم کو جانوروں نے کھالیا ہویا مجھلیوں نے فکل لیا ہو، وہیں پر اس کو عذاب و تواب کا احساس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرصورت میں عذاب و ہے نے تواور ہیں ،اس لئے قبر کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

### گناہوں سے بچناعذاب قبرے بیخے کاذر بعہ ہے

اورجمیں ایسے کا موں کو افتیار کرنا جا ہے جو قبر کے عذاب کودور کرنے والے میں ، جن میں سب سے اہم عمل منا ہوں سے نیجنے کا اہتمام ہے ، جتنا ہم آپی

آ کھوں کو، اپنے کا نوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو گمنا ہوں سے بچانے کی کوشش میں لگیس کے، یمی عذاب قبر سے بچنے کا اور آخرت کی تکالیف سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا بھی ہم سے یمی مطالبہ ہے کہ ہم گمنا ہوں سے بچیں ، ہم اپنے وین کے اس مطالبے کو پوراکریں ، اس میں ہمارا ہی قائد ہ ہے۔

#### عذاب تبركاا يك اور دا تعه

ایک ہز دگ کہتے ہیں کہ ممرے ماس میرے ایک دوست ملنے کے لئے آئے ، ٹس نے ان ہے کہا کہ ہمارے یزوں ٹس ایک محص کے جمائی کا انتقال ہوگیا ہے،آؤاس کی تعزیت کرنے چئیں ،اس کئے کہ تعزیت کرنا مسلمان کاحق ے، چنانچہ ہم دونوں اس بروی کے گھر گئے ،ہم نے جاکراس کی تعزیت کی اور اس کوتسلی دی کدانشد تعالی تم کومبر کی تو نیش دے اور الله تعالی تمبارے بمائی کی مغفرت فرمائے ،آملن-اور بیصبر کرنے کا موقع ہے، مبر کرنے کی بوی قضیلت ب\_بهم اس كوتسلي دية رية مروه مسلسل روتار باادراس كوصبرى تبين آر باقعا بلكه ہم اس کوچنتی تبلی ویں ، و واور زیادہ روٹا شروع کردیتا، ہم اس کے اس اندازیر بہت حران ہوئے اور ہم نے اس سے کہا کہ سب کے بھائی مراکرتے ہیں بھی کے ماں باب مرجاتے ہیں، کسی کی اولاد کا انتقال ہوجاتا ہے، کون ساکمرہے جس ه م كسى كانقال شهوا ، و؟ لكن تهيس اتنارونا كيون آرباب؟

اس پراس نے کہا کہ بات دراصل ہیہے کہ میرے ساتھ واقعہ ہی ایسا پیش آ ے کداک کے نتیجے میں بھے کسی طرح صرتہیں آر باہے۔ہم نے اس سے یو چھا کہ بتا ہمہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس پر اس نے بتایا کہ قصہ یہ پیش آیا کہ جس ونت ہم اینے بھائی کو وفتا کر فارغ ہوئے اور قبرستان ہے واپس ہوئے توابھی ہم چند قدم ہی ہلے تھے کے قبر کے اندر سے میرے بھائی کے جلانے کی آ واز آئی اور چیخنے کی ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی ، میں اس کی آ واز س کر کانپ حمیااور میں نے کہا کہ بیمیرے بھائی کی آواز ہے،میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟اس وفتت سب نوگوں برخوف طاری ہوگیا اور ایک دوسرے کوخوف ہے و کھنے لگے کہ کیا ما جراہے؟ میں نے کہا کہ میں تو اینے بھائی کی قبر کھولوں گا ملوگوں نے کہا کہ اليانه كرو، جوہونا قفادہ ہوگیا،اب واپس چلو،اتن ویریش دوبارہ جھےایے ہمائی کی چنخ سنائی دی، اس آ داز ہے میدا نداز ہ ہوا کداس کو بہت زیادہ تکلیف ہور ہی ہے، میں نے لوگوں سے کہا کہ بین تو قبر کھول کر دیکھوں گا کہ کیا بات ہے؟ اہمی تو میں نے اس کو سیح سالم قبر میں رکھاہے ،اس کو کمیا ہو گیا، لوگوں نے پھر بھے منع کیا كەقبر كھولنا نىمىكە نېيى ب، جوببونا تغاوە بيوگىيا، اب وە جانے اوراللەتغانى جانے، تم ممروا ہی چلو، میں نے کہا کہ میں کیسے جاسکتا ہوں ،اتی در میں مجھے تیسری مرتبه این بیمائی کی آواز سنائی دی میس اس وقت میں دیواندوار این بیمائی کی قبر کی طرف بیکا اور جلدی جلدی اس کی قبر کی مٹی بٹائی اور قبر کھو لی اورا ندر کو د کیا ہا تدر

جاکریددیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں انگاروں کا ہار پڑا ہوا ہے اوراس کی وجہ اسے میرا بھائی جی رہا ہے اوراس کی پش اور جلن کی وجہ سے میرا بھائی بے چین اور بر آر ہے ، چنانچہ بیسوچ کر بے سافتہ میرا ہاتھ آگے ہو ھا کہ اس ہار کو وور کردوں تا کہ میرے بھائی کی تکلیف دور ہوجا ہے ، اب جونمی میرا ہاتھ ان انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کی یا نچوں انگلیاں جل کر کو کہ ہو تئیں۔ پھر انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کی یا نچوں انگلیاں جل کر کو کہ ہو تئیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ہو اس کے تو بیا ہوتی اور اس نے اپنا ہاتھ ہو ہو ہے ہوائی کر وکھا یا تو واقعہ صرف اس کی تھیلی ہاتی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر وکھا یا تو واقعہ صرف اس کی تھیلی ہاتی تھی اور انگلیاں قائب تھیں ۔ اور اس کی وجہ سے میری جینیں نکل گئیں ، پھر یس نے اپنے ہوائی ورد بار و بھائی کو ای ھائے ہو اور اور قبر سے نکل کر بھاگا ، پھر لوگوں نے اس قبر کو دو بار و بندگرو ہا۔

اب ایک طرف تو جھے اپنے ہاتھ کی تخت تکیف کا احساس ہور ہاہے اور اس
ہے بڑھ کر جھے بھائی کے عذاب کا خیال آرہاہے کہ جس کے گلے میں ان
انگاروں کا ہارہے، اس کا کیا حال ہوگا ،اس پر کیا بیت رہی ہوگی ، اب جھے کی
طرن کا سکون اور قرار نہیں آرہاہے۔ بہر حال اقبر کا عذاب برخ ہے ،اس لئے
اس عذاب سے نیچنے کا انتظام سوچنا جا اور بیا نتظام ہمارے دین میں سوفیصد
موجود ہے، اس پر محل کرنے کی ضرورت ہے۔

صرف اعمال قبرمیں انسان کے ساتھ جاتے ہیں

جب انسان د نیاہے مرکز قبر میں جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی

ہیں، ایک اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے (پہلے دور میں جب کسی گا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ اس کا مال اس کی قبرتک لے جاتے اور دفنانے کے بعداس کو واپس لے آتے تھے، سرت ) دوسرے اس کے اہل وعیال اور دوست واحباب اس کو دفنانے کے لئے ساتھ جاتے ہیں اور دفنانے کے بعد واپس آجاتے ہیں، تیسرے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور بیا عمال اس کے ساتھ قبر کے اندرجاتے ہیں۔

ماِل بے وفاچیز ہے

یہ مال جس کے حاصل کرنے پر انسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اتنا ہے و فا ہے کہ انسان کے مرتے ہی بید دو ہروں کا ہوجاتا ہے اور طوطے کی طرح آئکھیں پھیر لیتا ہے اور وار توں کا ہوجاتا ہے، وہ مال جس کے لئے رات دن ایک کئے ، پاپڑ بہلے، بھو کا رہا، راتوں کو جاگا، کیکن وہ مال مرتے ہی دوسروں کا ہوجاتا ہے اور ایک اپنی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا کہ چلو اس کی قبر تک اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ اس مال کے بارے میں کس نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ

یے چن وریاں بھی ہوگا ، یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے سوچ لوکہتم اپنی زندگی کو کس پرقربان کررہے ہو، کس پراپنی زندگی کے فیمتی کمحات خرج کررہے ہوااور صالع کررہے ہو، یہ سب یکی فتم ہونے والا ہے۔ اس میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں می میں رنگ رلیوں پرنہائے کی شہ جانا اے ول یہ خزال ہے جو بائداز بہار ہن ہے

یعنی میدد نیا کی چیک دیک بھیش وعشرت وآرام وراحت و نیا کا ساز وسامان و مید انسان کو دھو کے میں ڈالے ہوئے میں اور اس کی خاطر انسان دن رات ایک

كردينا باليكن الى قبر وعذاب سے پاك كرے كالهم مبير كرت ،عذاب سے

بچنے کا انتظام نہیں کرتا ، تبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بہار فزال میں بدلنے والی ہے، موت آتے ہی فزال سے بدل

عائے گی بعض اوقات زندگی ہی میں خزاں آجاتی ہے، مرنے بعد تو آنی ہی آنی

ہے۔بہرحال!یہال بہت ہے دفائے کہ مرتے ہی وارثوں کا ہوجاتا ہے۔

ائل وعمال بھی مرنے کے بعد کام نہیں آتے

دوسرے اس کے دوست واحباب اورائل وعمال اور عزیز دا قارب میتھوڑی ویر کے لئے رو پیٹ لیس گے اور کہیں گے ہائے ابا کا انتقال ہو گیا اور اس پر آنسو ایس نکس میں کر کی جعلی ہونیہ ویاں معاملہ کی مصندی ہیں نہ ویاں برجی اوراک کی اس

بہائیں ہے، کوئی بھلی آنسو بہائے گا، کوئی مصنوق آنسو بہائے گا، للذا کوئی اس وھو کے بیں ندر ہے کہ میرے میرنے بعد میرے بیچے یاور کھیں ہے،میرے

علے جاؤہ آئ کل کوئی دوسرے کے لئے کھیس کرتا الا ماشا واللہ ،کون کس کو یاد

رکھتاہے۔

### نیک آ دمی کولوگ تُواب پہنچاتے ہیں

ہاں ،اگر کوئی آخرت کی تیاری کرنے والا بندہ ہے اور وہ اس دنیا ہیں رہ کر زندگی کے مقصد کو پہچا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کو یا دکرنے کی فکر ہیں رہتا ہے ، گناہوں ہے نیچنے کا اہتمام کرتا ہے ، ہزرگوں ہے تعلق رکھتا ہے ، ایپ فلاہر د باطن کی اصلاح کرتا ہے ، تو وہ چونکہ خور بھی اپنی زندگی ہیں دوسروں کو یا در کھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں ، جس کے نتیج ہیں دوسر ہوگئے بھی اس کو مرنے کے بعد یا در کھتے ہیں ۔ جیسے بزرگان دین ساری زندگی زندوں اور مراوں کو وال کو اس کو وال کو اس کو اس کے بعد یا در کھتے ہیں ۔ جیسے بزرگان دین ساری زندگی زندوں اور مراوں کو وال کو وال کو وال کو اس کو اور کھتے ہیں ، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے متعلقین ان کو یا در کھتے ہیں ، لیکن جو خض دینا کیا نے ہیں لگا رہے اور آخرت کو مراموش کردے اور پھر دوسروں سے بیتو تع رکھے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں تو اب پہنچا یا کریں گے ، ریکھن خام خیائی ہے ۔

گھروالے بھی مرنے کے بعد تعلق ختم کردیتے ہیں

بہر حال! انسان کے گھر والے بھی اس کے مرنے کے بعد پچھ دمیر و پیٹ لیں مجے، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس کو قبرستان لیجاؤ، چاہے مرنے والے سے کتنی محبت ہو، چاہاں پر کتنے فدا ہوں اور قربان ہوں، لیکن مرتے ہی اس سے ڈرناشروع کردیں گے ، جس کمرے میں باپ مراہوا ہوگا، اس کمرے میں اس ک (rar)

یوی بھی ڈر کے مارے نیس آئے گی، حالا ظہاس کی وہی وو آ تکھیں ہیں، وہی وہ اور کھیں ہیں، وہی دوگان ہیں، وہی ڈر کے مارے نیس آئے گی، حالا ظہاس کی وہی وہی زبان ہے، کوئی نی دوگان ہیں، وہی ناک ہے، وہی وہی وہی ماری رات وہ مُر دواس کرے میں اکیلا پڑار ہے گا، نہ ہوگ اس کرے میں اکیلا پڑار ہے گا، نہ ہوگ اس کرے میں آئے گی اور نہ ہی نے اس کرے میں آئی کی گے۔ جب ابھی ہے اس سے خوف کا میرا یک ہی کے گا

### مرنے والے اعبرت حاصل کر

ادے مرنے والے اتو ان باتوں عرب حاصل کر ہتو کیوں اپ یہوی ایک اس میں دل انکا تا ہے ہتو کیوں ان کی وجہ نے دی (TV) ویکھتا ہے اور ان کی وجہ سے جرام اور تا جائز کام کررہا ہے ، ان کی وجہ سے جرام اور تا جائز کام کررہا ہے ، ان کی وجہ سے جرام کارہا ہے ، ان کی وجہ سے تمازیں چھوڑ رہا ہے ، ان کی وجہ سے تا جائز اور خلاف شرع کام کیوں کر رہا ہے ، وہ تو استے بھی وفا وار نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تھے سے مجت کریں ، کررہا ہے ، وہ تو استے بھی وفا وار نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تھے سے مجت کریں ، وہ تھے کوایک دن بھی کمرش رکھنے کے لئے تیار نہیں ، حالا تکہ وہ کھر بھی تیرا ہے۔ اس سے عبرت لئی جائے۔

## دوست احباب بھی مرنے کے بعد کام نہیں آئے

یک معاطره دستوں کا ہے، کتنا بھی گہرا دوست ہو، کتنا ہی گہرا تعلق ہو، کیکن ارتے ہی وہ کے گا کہ چلواس کو ٹی ویے ہی شرکت کرلیں اور دنیا کی دوتی کی

(Yarr)

besturdubooks

آخری حداس کوقبر کی مٹی دیئے تک ہے کہ چلوفلال کومٹی دی آئیں۔ ایک مرتبہ اللہ مرتبہ اللہ مرتبہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک قبرستان میں جانے کا سوقع

لماتو حضرت والانے قبرستان میں ایک شعرسنایا:

ے نندگی بحرک محبت کا صلہ بیہ دے گئے دوست اور احباب آکر جھےکومٹی دے مکتے

دنیا کے جینے دوست ہیں جن کی خاطر آ دی جھوٹ کچ ایک کرویتا ہے، جائز اور ناجائز برابر کرویتا ہے اور ان کے ساتھ بنسی نداق میں نہ جائے کیے کیے گئا ہوں کا ارتکاب کر بیشتنا ہے، بیسب کام یاروں کا ول خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے، لیکن ایسے سب دوست بھی اس کے مرنے کے بعد آخری می دویتی کا بھی بچھتے ہیں کہ ہم اس کی قبر کی مئی میں جا کرشر یک ہوجا کمیں اور تین مطی بحرکر اس کی قبر بر ذال

ہ میں، بس دوئی کاحق ادا ہو گیا ،اب توجانے تیرا کام۔ ۱

فلاصه

بہر حال! انسان کا مال بھی وا پس آجاتا ہے ، عزیز ورشتہ وار اور اہل وعیال اور اول و بہر حال! انسان کا مال بھی وا پس آجاتا ہے ، عزیز ورشتہ وار اور اہل وعیال اور اول و بھی قبر سمان تک پہنچا کر واپس آجاتے ہیں ، یار دوست بھی قبر سمان تک پہنچا کر واپس آگر اس ایس آجاتے ہیں ، اب آگر سرنے والا جائے اور اس کی قبر جائے ۔ اب آگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ اسلم کے احکام کوفر اسوش کر کے رو پہیا مانے میں اینا دل انکایا تھا اور یار دوستوں میں زندگ

کوبر باد کمیا تھا تو تیریس ازتے بی اند جرابی اند جرا ہوگا بظلمت بی ظلمت ہوگی ، دحشت ہی وحشت ہوگی ،قبر کا عذاب اس کا استقبال کرے گا ،اس لئے بیعبرے کا

البنداس كاعمل اس كے ساتھ قبر ميں جائے گا، اگر نيك اعمال كيے تھے تب تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہوگی بلیکن اگراس نے نیک اعمال نہیں کے تواس کی قبرجہم کے گز ہوں میں سے ایک گڑ باہوگ، مجرجیے انسان کی بدا قالیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی عذاب ہوتا ہے۔

سورہ''نتارکالذی''عذابِ قبرکودورکرتی ہے

اورسورة تبارك الذي كى يەفضىلت بتاكى كى بىرتىر كے عذاب روكتے والی ہے اور قبر کے عذاب کو دور کرنے والی ہے، چنا نجے حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عند فرمات بي كرسركار دوعالم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مختص تبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے سرکی جانب سے عذاب آتا ہے،میت کاسراس عذاب سے کہنا ہے کہ فہر دار جوتو یہال ہے آ کے بڑھا ،خبردارجوتم نے اس کو عذاب دینے کی کوشش کی ،اس کے کہ ریدمیت

" تبارک الذی" برجے والے کی ہے، میہاں ہے تم کوعذاب دیے کا موقع نہیں ال سكناءال لئے بيچے ہٹ جاؤ۔ و عذاب بيرن كر بيچے ہٹ جاتا ہے اور كھوم كر

میت کے بینے کی جانب ہے آنے کی کوشش کرتا ہے تواس کا سینداس عذاب ہے

کہتا ہے کہ خبر دار جونو بہاں ہے آگے بڑھااور اس کوعذاب دینے کی کوشش کی ،
خبر معلوم کہ یہ " نبارک الذی " پڑھنے دالے کی میت ہے ، یہاں ہے جھے کوعذاب
دینے کا موقع نہیں بل سکنا ، دور ہٹ جا، چنانچہ وہ عذاب دور ہٹ جا تا ہے ، بھر دہ
عذاب میت کے بیرول کی جانب ہے آتا ہے ، نا کہ وہاں ہے اس کوعذاب دے
اواس کے بیر کہتے ہیں کہ ادھر مت آتا ، خبر دار جونو یہاں ہے آگے بڑھا ، بیمیت
"تواس کے بیر کہتے ہیں کہ ادھر مت آتا ، خبر دار جونو یہاں ہے آگے بڑھا ، بیمیت
"تواس کے بیر کہتے ہیں کہ ادھر مت آتا ، خبر دار جونو یہاں ہے آگے بڑھا ، بیمیت
مناز ہونے دالے کی ہے ، اس کوعذاب دینے کی کوئی صورت نہیں
ہے ، دور ہٹ جا، چنانچہ وہ عذاب دور ہٹ جاتا ہے ،

اب بتاہے اس سے بورہ کرکیا وضاحت ہوگئی ہے کہ یہ" مورہ تبارک الذی"

مس طرح قیر کے عذاب کو دور کرتے والی ہے اور میت کوقیر کے عذاب سے

بچائے دالی ہے، چنا نچے حضور الذی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس شخص

نے جس رات میں سورہ" تبارک الذی" پڑھی ، وہ رات تواب کے اعتبار سے

عظیم اور مہارک رات ہے۔ اس سے بعد چلا کہ بیالی بیاری سورہ ہے۔

سورہ ملک زبانی یا دکر لیس

اس کے ہمیں بیرسورۃ زبانی یاوکر کینی جائے اور آگرزبانی یاد نہ ہوتو قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ لیما جاہے۔ البتہ زبانی یاد ہونے میں بیدفا کدہ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ جب جاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جرجگہ اور جروفت قرآن شریف پاس نیس جوتا اور اگر قرآن شریف موجود بھی ہوتو وضوء کرنے کا موقع ہویا نہ ہو، اس لئے زبانی یا دنہ ہونے کی صورت مین کسی روز آ دمی اس کو پڑھ کے گا اور کے اس کے درجے میں ہوں ، ان پر کسی دن چھوڑ دے گا ، حالانکہ اعمالی صالحہ جو تفل کے درجے میں ہوں ، ان پر مداومت کی جائے مداومت کی جائے اگر چہوہ تھوڑ ا ہو۔ لہذا زبانی باد ہونے کی صورت میں پابندی سے پڑھنا آ سان ہوگا ، اس لئے کوشش کریں کہ نہر سورة زبانی یا د ہوجا ہے۔

اس کویاد کرنے کی ترکیب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ، وہ یہ کہ روز اندا کی آیت یاد کرلیں ، کل تمیں آیتیں ہیں ، ایک مہینے میں انشاء اللہ بیسور قیاد ہوجائے گی۔ بہر حال! جب تک یاد نہ ہو ، آپ ناظرہ ہی روز اند پڑھتے رہیں ،لیکن ناغد نہ کریں ، اگر سوتے وقت نہ پڑھ کیس تو مغرب کے بعد پڑھ لیس یاعمر کے بعد پڑھ لیس۔

حضورصلي الله عليه وسلم كي خواجش

کونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ دیملم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری ہیہ خواہش ہے کہ میہ مورہ ہر مؤمن کے دل میں محقوظ ہو۔ جب ہمارے آقااس بات کے خواہش مند ہیں تو ہم ان کی اس خواہش پر لیک کہیں اور اس سورۃ کوزیالی یاد کرلیں اور اس کوروز انہ پڑھنے کا معمول بنالیں۔

يەسورة عذاب تېرىپى نجات دىينے دالى ہے و

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنها ، روایت ب کدامحاب می کریم

سلی الله علیہ وسلم میں سے کسی صحابی نے ایک قبر کے اوپر فیمہ لگالیا اور انہیں معلوم اندھا کہ بیقبر ہے، چنا نچہ وہ کسی ایسے شخص کی قبر تھی جوسورۃ قب از آن الله فی بینہ بین الکھ لگ کی تلاوت کرد ہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورۃ پوری فتم کر لی (اور یہ صحابی سفتے رہے، جب بیٹم ہوگی تو ) وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو نے اور عرض کیا یا رسول الله! میں نے اپنا فیمہ قبر کے اوپر لگایا تھا بھے علم میں میں تھا کہ بیکوئی قبر ہے، چنا نچہ وہ ایسے خص کی قبر تھی جو سکے وُرہ الله کی میں تھا کہ بیکوئی قبر ہے، چنا نچہ وہ ایسے خص کی قبر تھی جو سکے وُرہ الله کی تاویت کر دہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری سورۃ پڑھی کروئی (بین کا دین کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیسورۃ (عقر اب) کورو کے وال ہے اور بید مُنجوبَة ہے بینی عذا ہے قبر ہے نجات دلاتی ہے۔ اور الا الد عدی

عذاب قبردور ہونے کا داقعہ

ای طرح کا ایک واقعہ "زاحة البساتین" میں اکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے
ہیں کہ میں ایک میت کے ساتھ قبر سال گیا، جب میت کو وفتا کرفارغ ہوئے اور
والبی ہونے گئے تو اچا بک ایک قبر سے دھا کہ کی آ واز سنائی دی، سب لوگ وَر
سے اور خوف کی وجہ سے سب کے چبرے کا رنگ لی ہوگیا، ابھی سب لوگ خوف
کی وجہ سے ایک دوسرے کو دکھے ہی رہے ہے کہ اچا تک وہ قبر بھٹ کی اور قبر
میں سے ایک کالا کتابا ہرفکا ، ان ہزرگ نے اس کتے سے ہو چھا کہ ہخت تو کون
ہیں سے ایک کالا کتابا ہرفکا ، ان ہزرگ نے اس کتے سے ہو چھا کہ ہخت تو کون
ہیاں کیا کرنے آ یا تھا اور کہاں سے آیا؟ اور بیدوھا کے کی آ وازکس کی تھی؟

اس کے نے بواب دیا کہ شماس میت کی بدا تھالیاں اور گناہ ہوں ، مرتے ہی اللہ تعالیٰ نے بچھے بیشکل دیدی جوتم دیکھ رہے ہوا ورش اس کوتبر میں عذاب دیئے آیا تھا، جیسے بی شمل دیدی جوتم دیکھ رہے ہوا ورش اس کوتبر میں عذاب دیئے شریف اور سورہ تبارک الذی قبر کے اندر آگئیں اور انہوں نے کہا کہ خبر دار! جوتو نے اس کو جاتھ لگایا، ہم تجھے اس کوعذاب دینے نہیں دیں گے، کو فکہ بیزندگی میں ماری طاوت کرتا تھا، ان کے ہاتھ میں او ہے کا ایک فرز تھا، چنا تی جب میں نے ماری طاوت کرتا تھا، ان کے ہاتھ میں او ہے کا ایک فرز تھا، چنا تی جب میں نے عذاب دینے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ گرز بیجے زورے مارا، دہ آواز ای گرز کر تھا، دراے نے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ گرز بیجے زورے مارا، دہ آواز ای گرز کی جارہ کی جوا

سورہ ملک پڑھے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے
پردگ
پران بردگ نے اپنایہ واقعہ دوسرے ایک بردگ کوسنایا تو و دسرے بردگ
نے جو بات ارشاد فرمائی، وہ یا در کھنے کی بات ہے، فرمایا : یا در کھو کہ اس مرنے
والے کے گناہ مغلوب تھے اور نیکیاں غالب تھیں اور ان نیکیوں میں سر فہرست
سورہ کئیں اور سورہ جارک الذی کی خلاوت تھی ، تب وہ عذاب تبر سے فی اور کیا دیکی متاب اور ذیا دہ ہوتے اور
کیا دیکین اگر معاملہ اس کے برعس ہوتا کہ اس کے گناہ غالب اور ذیا دہ ہوتے اور
نیکیاں مغلوب اور کم ہوتی تو ہر اس کو عذاب تبر سے کوئی چیز نہ بچائی ، اس کو عذاب تبر سے کوئی چیز نہ بچائی ، اس کو تنداب تبر سے کوئی چیز نہ بچائی ، اس کو تنداب ہوجاتا، جا ہے وہ لیمن شریف اور سورۂ تبارک الذی کی خلاوت کرتا

ہوتا۔ اس لئے کہ بلاشہ سورہ کلیمن شریف اور سورہ تبارک الذی کی بیضندی ہیں۔ جگہ برخل ہے کہ وہ عذا ہے تبر ہے ، بچاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے گنا ہوں ہے بھی بچتا ہو، یہ بیس کہ آ دمی کو جب پہتہ جل گیا کہ بیہ سور تمل عذا ہے تبر ہے ، بچانے والی ہیں تو اب ان سورتوں کی تلاوت کرتا رہا ور گنا ہوں پر جری ہو جائے اور دن رات گنا ہوں ہی غرق ہوجائے۔ بہر حال! جسے سورہ کئیمن شریف اور سورہ تبارک الذی کی تصنیفت برحق

ہے،اور دوسرے نیک اعمال کا تواب برحل ہے،ای طرح کناموں کاعذاب بھی برحق ہے، جموث ہولنے کا برعذاب ہے، فیبت کرنے پر برعذاب ہے، رشوت لینے کا مدعذاب ہے، فلال گناہ کا بدعذاب ہے، بدسب بھی برحق ہے، لہذا اگر تم نے دونوں کام کے، نیک اعمال بھی کے اور ممناد بھی کئے، تو پھر وہاں حماب و کمآب ہوگا، پھر حساب و کماپ کے اعتبار سے اگر تمہار ہے گناہ زیادہ وزنی ہوئے ادرتمہاری طرف سے ان کناہوں پر توبہی نہ ہوئی تو پھر تبرکا عذاب بھی ہوگااور دوزخ کاعذاب بھی ہوسکتا ہے، پہلے مزاملے گی اور پھرنیکیوں کی وجہے جنت ملے کی ، اور اگر کسی شخص نے مناه بالکل نیوں کئے یا کم کے اور نیکیوں کا باڑا بعارى بوكميا توالله كفنل سے و مخص عذاب سے فع جائے كاءاب جا ب اللہ كا و فعنل سورة تبارك الذي كي وجد سے مو الليمن شريف كي وجد سے مو ياكسي اور نيك عمل کی وجہ ہے ہو،اس لئے کوئی تخص ان اعمال کے نعبائل من کر دھو کے میں نہ

د ہے کہ مرف بیسورتیں پڑھتا رہوں اور سب گناہ بھی کرتا رہوں، بینفس ﴿

شیطان کا دھوکہ ہے ،اس سے بچنا ضروری ہے۔

نجات كاراسته

البتہ یہ کریں کہ بیکیاں بھی کریں اور گنا ہوں ہے بھی بی اور خلطی ہوجائے تو
اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں تو یہ بجائت کا راستہ ہے، اس لئے ہمیں اپنے
معمولات میں مج کے دفت ایک مرتبہ سورہ لیسین شریف پڑھنی چاہئے اور بہتریہ
ہے کہ شام کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تبارک
الذی پڑھنی چاہئے اور گنا ہوں سے بہتے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح
ک فکر کرنی چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل خاص اور کرم خاص فرما ہے اور

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

000

Ó



WHILE THE PROPERTY OF THE PROP

;turdubooks.wordp

# فضائل سورة ملك

نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّىُ عَلَى وَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ تَعْدِيدِهِ

أمَّا بُعُدًا

سورة ملک يوى مبارک سورة ہے، احادیث بل اس کا بردا اجروثواب

بیان کیا میا ہے، چنا نچداس کے پڑھنے کا سب سے بوا فا کدہ یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے،اس لئے ہر

مسلمان مردد مورت کوروزاندرات کوسونے سے پہلے اس سورة کے پڑھنے کا

معمول بنانا جائے ،خواہ دیکھ کر پڑھیں یاز بائی ،دونوں طرح درست ہے ،اللہ برے نے بیجا سے اسام

پاکسانونیق عمل عطافر مائے ،آئین۔ سورہ کھنے سے پہلے احاد برٹ طیب عمل سے چند فضائل تر فیب کے لئے

لکے جاتے ہیں۔

سورۂ ملک کے فضائل

حضورصلي التدعليه وستم كامعمول

حصرت جابر دمنی الله تعالی عنه فریاتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس

وتت تك نيس موت مص جب تك (سورة) اللَّم تَنْزِيلُ السُّجُدَة اور (سورة)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ نِيُ صَلِّحً ـ

ورواه الترمذي

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے، انہوں نے فر مایا کہ

جناب رسول النُّدُسلی النُّدعليه وسلم نے قرمایا كه مجھے بير بات بسند ہے كه بير( سورة )

مِرمومن كول يس مو (زبانى ادمو) يعن سورة تَبَارَكَ اللَّذِي بِينِهِ الْمُلْكُ. إرواه الحاكم وقال هذا استاده عند البعانين صحيح

تبخشش كاذربيبه

حضرت جابررضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا: الله كى كمّاب (ليعن قرآن مجيد) كى ايك سورة ب جس كي تمير

آیات میں ،وہ(این بڑھنے والے) آدمی کے لئے (الی) سفارش کرے

كَى ، كراس كى بخشش كردى جائے كى (وه سورة) تَهَارَكَ السَّذِي بهَدِهِ

(الْمُلَكُ (حِ)۔ (رواه ابو داؤد و الترمذي)

حضرت انس رضی انتد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جنا ب رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آ دمی تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا، وہ فوت ہوا، اس کے یاس (سورة) تَبَارِكَ الَّذِی بندِهِ الْمُلُكُ كسواالله تعالی كی كتاب مس ہے کچھ ندتھا واسے جب قبر میں وکن کیا گیا تو اس کے پاس فرشتہ آیا وہو مور ہ (مُلک) ال (میت) کے چرے پر مجیل گی اس (فرشتے ) نے اس (مورۃ) ہے کہا تو الله تعالی کی کیاب میں سے ہے اور میں تھے مثانا نہیں جاہتا ،اور ند ہی میں تیرے اور شاس (میت ) کے اور نہ ہی اینے نفس کے نفع و تقصان کا مالک ہوں ، تو اگراس (میت) کے ساتھ اس (خیر) کا ادادہ کر چکی ہے تو ٹو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہواور اس کے لئے سفارش کر، وہ سورۃ برور دگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے میرے برور دگار! بیشک فلال آدی (میت خد کورہ) نے تیری کمآب میں سے میرا انتخاب کیا ، چنا نیحاس نے جھے سیکھااور میری تلاوت کی، کیا آپ اے آگ ہے جلانے والے میں اور اسے عذاب وینے والے ہیں حالانک میں اس کے اندر ہوں؟اگر آب ایسا کرنے والے ہیں (لیمنی اے جلانے اور عذاب دینے والے ہیں) تو جھے اپنی کمآب ے مناو بیجئے ۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: میں تجھے و کھے رہا ہوں کہ تو تا راض ہوگئ ہے ، اس سورۃ نے عرض کیا کہ مجھے تق بہنچتا ہے کہ میں ناراض ہوں ،اس ہر اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا: تو جا! وہ آ دی میں نے تیجے دیا اور میں نے اس کے حق esturdur

میں تیری سفارش قبول کر لی۔

پھراس مورۃ نے کہا کہ خوش آمدیداس مندکوجس نے میری تلاوت کی اور کہا کہ خوش آمدیداس سینے کوجس نے بچھے محفوظ کیا اور خوش آمدیدان دونوں قد موں کو جنہوں نے میرے ساتھ قیام کیا اور ووسورۃ اس کواس کی قبر میں مانوس کرتی ہے تا کہاس محود حشت نہ ہو۔

جب رسول التدسلی الله ملیدوسلم نے میہ حدیث بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑنے ،آزاد غلام نے میدمور قاسکے لی اور جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانام مُنْجِیَةُ (تجات دینے والی ) رکھار

زرو دانی میناکر بسیدصعیف)

### عذاب قبرے بیانے والی

حضرت این عباس رضی اللہ تحالی عنبما ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک

آوی ہے قرمایا: کیا جس تجے ایک حدیث تحقیق ندوں جس ہے تو نوش ہو

جائے؟ اس نے عراش کیا کیوں نہیں ہتو حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنها نے

فرمایا: آب سورة تُبَارِ اَنَ الَّذِی بیدہِ الْمُلْكُ بِرُحیس اور یہ (سورة) آب این
گھروالوں ، اینے تمام بچوں اور اسمایوں کوسکھا کمیں ، اس لئے کہ یہ (سورة ملک)
عذا ہے تبر سے بچانے والی ہے اور اسیخ پڑھنے والے کے لئے قیامت کے ون

این رہ جمے ہاں جھرا کرنے والی ہے اور اسیخ پڑھنے والے کے لئے قیامت کے ون

عدّ ا ب سے نیجا ہے کا مطالبہ کرے گی اور اس کا بڑھنے والاقبر کے عدّ ا ب ہے محفوظ رے گا۔ پھر قرمایا کہ جناب رسول الندنسلی اللہ علیہ وَ ملم نے قرمایا میں جا ہتا ہوں ک بیا سورہ) میری است کے برآ دی کے دل شما ہو۔ درواہ نصرابی و بحاکم) حضرت این عبان رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ اصحاب نبی کریم صلی التدعنیه وسلم میں ہے کسی صحالی نے ایک قبر کے او پر خیمدلگا لیا اور انہیں معلوم ناته كرية برع، چنانيوويس الي خف كي ترتي جومورة تُسادُك الله ي بيده الفلكُ كي تلاوت كرر بي يتي بيال تك كدانبول في سورة يوري فتم كرني (اور م يسحالي سنتے رہے، جب بیٹتم ہوگئی تو) وہ نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرش کیا یار سول اللہ ایس نے اپنا خیمہ قبر کے اویر لگایا تھا ، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کوئی قبر ہے ، چنانچہ وہ ایسے خص کی قبرتھی جوسورۃ السلك کی تلاوت كرر ہے ہيے، يہاں تك كمانہوں نے يوری سورة پڑھ كرفتم كروى (بيين كر) بى ' کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ بیسورۃ (عذاب) کورو کئے والی ہے اور بیر ا مُفَجِيّة ہے بیعنی عذاب تبرے تجات دلانی ہے۔

( راء لترمادي)

حضرت عبدامقد بن مسعود رضی القد تعالی عند سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کیآ دی کو جب اس کی قبر میں رکھا جا تا ہے تو (عذاب کے فرشنے ) اس ک دونوں پاؤں کی طرف ہے آتے ہیں، یہ پاؤں کہتے ہیں کے تمہرارے لئے میری جانب ہے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ محقی سورۃ المُنلک پر صا کرتا تھا، پھروہ اس کے بیٹے یا بعض نے کہا کہ پیٹ کی جانب ہے آتے ہیں تو وہ ( سید یا بیٹ ) کہتا ہے کہ تمہارے لئے میری طرف ہے بھی آنے کا کوئی راستہ نیں ہے، اس لئے کہ یہ محض سورۃ المُنلک کی تلاوت کرتا تھا، پھر وہ اس کے مرکی جانب ہے آتے ہیں تو سر کہتا ہے کہ تمہارے لئے میری طرف ہے بھی آنے کا کوئی راستہ نیں ہے، کیونکہ یہ شخص سورۃ المُنلک پڑھتا تھا، چنا تی یہ سورۃ مانع کوئی راستہ نیں ہی ہے، کیونکہ یہ شخص سورۃ المُنلک پڑھتا تھا، چنا تی یہ سورۃ مانع کے میری طرف ہے، جو شخص اس کوئی راستہ نیں بھی ہے، جو شخص اس کورات میں پڑھی ہے، جو شخص اس کورات میں بڑھی ہے، جو شخص اس کورات میں بڑھی ہے، جو شخص اس کورات میں پڑھی گا وہ نوا ہے، اور یہ سورۃ نو رات میں بھی ہے، جو شخص اس کورات میں پڑھی گا وہ نوا ہے۔ کی ناظ ہے بہت زیادہ ہوجائے گا اور پا کیزگی کے اعتبارے بہت ہمترین ہوگا۔

(رواء الحاكم)

#### سورهٔ ملک کا تواب

حضرت الوقر صاف بندر وضى الله تعالى عند بن كوشرف صحابيت الماس باور بى كريم سلى الله عليه وسلم ف ان كو تونى اور حال تقى الوك ان كو ياس آت بين اور حال تقى الوك ان كو ياس آت بين اور حال تقى الوك ان كو ياس آت بينا تي ان من حضرت الوقر صافه رضى الله تعالى عنه الكه ايك صاحبراد بينا و من مناس من معروف جباد تنى معنرت الوقر مناف رضى الله تعالى عنه الكه رضى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه تعالى تعا

اے قرضافہ انماز (پڑھ) اور جناب قرضافہ روم کے علاقے سے جواب دھیتے ،

ہی اباجان اجناب قرضافہ نے سافہ کے ساتھیوں نے کہا تیراناس ہوتو کس کوآ واز ویتا
ہے ؟ جناب قرضافہ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم امیرے والد مجھے نماز کے لئے
جگاتے ہیں ۔ حضرت ابوقر صافہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ علی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، جو تھی اینے بستر پر ہی تھی کرسورہ قب اوّل

اللَهُمْ رَبِّ الْجَلِّ والْحَرْمِ وَرَبِّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ وَبُ الرُّكِنِ والْمَقَامِ وَ وَبُ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَبِحَقِّ كُلِّ اللهِ الْزَلْتَهَا الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَبِحَقِّ كُلِّ اللهِ الْزَلْتَهَا فَيْ شَهْرِ وَمَضَانَ بَلِغُ وَوُحَ مُحَمَّدِ؟ فِي شَهْرِ وَمَضَانَ بَلِغُ وَوُحَ مُحَمَّدٍ؟

چار مرحبہ (پڑھے) تو انتہ تو ٹی اس کے لئے دو فرشتے مقرر فرماتے ہیں ، وہ او فوق نے مقرر فرماتے ہیں ، وہ او فوق نی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کا میر اسلام) آپ کی خدمت میں چیش کرتے ہیں ،اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :میری طرف سے فلاس بن فلاس ( یعنی سلام بھیجنے والے پر ) سلام ہوا ور اللہ کی رحمت اور اس کی برکمتیں ہوں۔ مصنوں سے نے مصورت این عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ علیہ وسم سے مصرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ علیہ وسم سے

(r.a)

نقل فرائے بیں کہ آپ نے فرمایا: جو تحص عشاء (کی نماز) کے بعد جار رکھا گئے۔
پر سے ایہلی دور کعتوں میں (سورة) قُلْ یائیھا الْکھورُ وُن اور قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدُ
پر سے اور دومری دور کعتوں میں (سورة) المنم تَشْرِیْلُ المشْجُدة اور (سورة)
فَسَادَكَ اللّهِ عَيْ بِيدِهِ الْمُلْكَ بِرُ سِيقَواس کے لئے ليلة القدر میں جا در کھا ت ( بر سے قواس کے لئے ليلة القدر میں جا در کھا ت ( بر سے قواس کے انتہاد کی طرح ( تواب کے اعتبار ہے ) کا میں گی ( ایدی جننا تواب لیلة

القدرين چار ركعات پڑھنے ہر ملتا ہے، اتنا ہى تواب اس طرح جار ركعات بڑھنے ہے حاصل ہوگا۔ ادس البینسی میں السمیدی



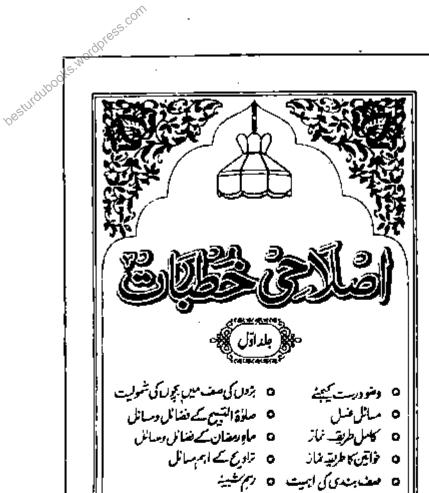

منت ولانا مُقِتَى فَكُرُ أَنَّهِ عَلَيْهِمُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ

besturdulo de Morddoress com

فقهي سائِل

جلددوم

- ه سائل اعتكاف
  - ٥ منكرات عيد
    - ه عبدکارد
- قربان کے فضائل ومسائل
  - ٠٠ عره كاكتان طريقيه
    - S 3026
    - و واين كاج
    - ٥ رج وتمره قدم بقدم

حضرت مولانامفتي عَتْلِمُ **الزَّرْدُ ف**َيْ صَافِي يَعِمَدِي مَطَالِمَةُ

مَمَ الْمُلْكِلُكُمُ

Ç#¥

متمل ۴ جلدیں



udpress,com

محمل ۵ جلدیں